

### جِينِينًا لَحِ الْجَنْيَ

## ا یک ضروری گزارش!

معزز قارئین کرام! اس کتاب کوعام قاری کے مطالعہ، اُمتِ مسلمہ کی راہ نمائی اور توابِ دارین کے خاطر پاکستان ورچو کل لا بھریری پر شائع کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پیند آئی ہے یا آپ کو اس کتاب کے مطالعے سے کوئی راہنمائی ملی ہے تو برائے مہر بانی میر سے اور میرے والدین کی بخشش کے لئے اللہ رب العزت سے دُعاضر ور پیجئے گا۔ شکریہ

طالب دُعاسعيد خان





نذرانه عقيدت بارگاهِ رسالت سرور کا تنات صلی الله علیه و آله وسلم عاشق ہے جس یہ عشق وہ عشق رسول ہے جس دل میں تیرا عشق وہ وحدت کا پھول ہے آقا تمہارے نام کے سب کھے نار ہے عشق محمدی کا بیر پہلا اصول ہے مدحت بیال کرول کیا اوقات ہے میری قرآن سارا دیکھئے نعمت رسول ہے مرضی خدا کی مرضی احمد کا ہے کمال اچھا یہ عاشقی میں زالا اصول ہے آباد جس کے ول میں بھی عشق رسول ہے وہ برم کا تنات میں جنت کا پھول ہے

سک ہوں میں اہل بیت کا مجھ کو افخر ہے ہے عشق الل بیت ای عفق رسول ہے ان کے کرم کی بات سے توقیر ہے میری ا خورشید مجی تو آپ کے قدموں کی دھول ہے خادم سيدخور شيد احر الامامي چشتي

#### Courtesy www.pdfbooksfree.pk

## هين تر تيب

| صفحہ نمبر | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13        | <br>نضرت سير به رابعه بصری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15        | ولادت بإسعادت مستند مستند والمستند والمستناد والمستناد والمستناء والمستناد والمستاد والمستناد والمستناد والمستناد والمستناد والمستناد والمستناد وا |
| 28        | مجین کے دن<br>مجین کے دن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 34        | . پي ت رس<br>حالات زندگي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 35        | تضوف<br>لاوق عمادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 39        | زوق عمارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 41        | حصول علم <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 44        | میر ت پاک کے مختضر واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | و نیاسے بےر غبتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 100       | مشهور کراماتبه مشهور کرامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 112       | معاصرين سيده رابعه يصري "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | اللّه تعالیٰ کی قربت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | عصمت وعقت کی روشن تصویریه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | وصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 187       | ار شادات رابعه بصری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

جاتی محمد عظیم بث ماجی محمد عظیم بث من مختر خشکر پر نثر زلا ہور ہے بھیوا کر جمادی الثانی 1421ھ بمطابق جولائی 2001ء میں الکریم مارکیٹ اردوباز ارلامور ہے شائع کی قیمت: =/120 دوپ

# ميري عرض

بسم الله الرحمن الرحيم - الحمد لِله رب العالمين والصلوة كاملة والسلام تاما كما يحب و يرضى ربنا على سيدنا و مولانا محمد رحمته للعالمين و خاتم النبيّن وعلى آله واصحابه اجمعين في كل مقام وحين. اما بعد

بے شک تمام تعریف اللہ عزوجل کے لئے ہے جو تمام جمانوں اور تمام جمانوں اور تمام جمانوں اور تمام جمانوں میں رہنے والوں کامالک و خالق ہے۔ اللہ تبارک تعالی کے احسانات کا شار ممکن ہی تہیں۔ تمام جمانوں کی تمام مخلوقات بھی آگر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالی کے کسی بھی ایک احسان کا شکر اوا نہیں کر سکتیں۔ اللہ تعالی کے کروڑوں تعالی کے کروڑوں احسانات میں ہم پراس کا سب سے مواا حسان ہے ہے کہ اس نے ہمیں است محمد احسانات میں ہم پراس کا سب سے مواا حسان ہے ہے کہ اس نے ہمیں است محمد احسانات میں ہم پراس کا سب سے مواا حسان ہے ہے کہ اس نے ہمیں است محمد احسانات میں ہمیں ہم پراس کا سب سے مواا حسانات ہے ہمیں است محمد احسانات میں ہم پراس کا سب سے مواا حسانات ہے کہ اس نے ہمیں است محمد احسانات میں ہمیں ہمیں ہم پراس کا سب سے مواا

الله تعالی نے مارے آقاد مولا علیہ کو صرف ہمارے لئے ہی نہیں ہائے۔ نمام جمالوں کے لئے رحمت مناکر بھجا۔ آپ علیہ کی بڑی شان ہے جس کا اصاطہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کی حیات طیبہ کا ہر گوشہ علماء و نضلاء کے لئے باریکیاں



لئے ہوئے ہے۔

ا تخضرت علی کی شریعت مقدسه پرجن محترم لوگول نے احسن طریقے سے عمل کیا اور اپنے دوستوں کو بھی شریعت پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی انہیں اولیائے کرام کہا جاتا ہے در اصل صحابہ کبارر ضوان اللہ علیم اجمعین کے بعد انہی مقدس و عکر م بزرگول نے تبلیغ وین کابیر واٹھایا تھا اور بلاشک و شبہ انہی بررگوں کی شاہدار مسائل کے متبجہ میں دیار عرب کے باہر دین متین نے خوب بررگوں کی خصوصاً خطار عراق ، ایران اور بر صغیر میں ان بزرگوں کی خدمات کو فراموش نمیں کیا جاسکا ۔

ائنی مقدس و محترم اور پر گزیدہ سنیوں پی ایک نہاہت ہی امعتبرنام ہے حضرت سیدہ رابعہ بھر ی رحمتہ اللہ علیہ نا،آپ کا نام آپ کی بدر گی کی وجہ سے زبان زو عام ہے۔ عام طور پر آپ نے متعلق سے کہا جاتا ہے کہ آپ سلسلہ قلندری سے تعلق رکھنی تھیں مگراس بات کی تقد بی نہیں ہو سکی۔ کہا ہے تا قلندر دو سرے ہے کہ و نیا ہی اڑھائی فلندر ہوئے ہیں ایک حضرت بو علی قلندر دو سرے حضرت لع ملی شہباز قلندر اور عورت ہونے کی ناطے سے آدھا قلندر سیدہ رابعہ حضرت لعلی شہباز قلندر اور عورت ہوئے۔ کے ناطے سے آدھا قلندر سیدہ رابعہ مصری رحمتہ اللہ علیہاکو کہا جاتا ہے۔

کیان جب مخدومہ کی زندگی کے روزوشب پر نظر ڈالی جاتی ہے تو ہمیں سے و کھائی و بتاہے کہ جو نظر میہ گرافت قلندری میں ہتلایا جاتا ہے وہ مخدومہ کی زندگی میں دکھائی نہیں و بتا، قلندر کے بارے میں ہمیں یہ بتلایا جاتا ہے کہ قلندر کیا اور نہ ہی پارے میں ہمیں یہ بتلایا جاتا ہے کہ قلندر کیا ہری طور پر عبادت نمیں کرتا اور نہ ہی پاہند شریعت ہوتا ہے۔ گرمندومہ کی زندگی کے مطالعہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے آپ کی زندگی کا کوئی ایک بھی لیے عبادت کے بغیر ہمر نہیں ہواتھا۔

مخدومہ نے ہیشہ نماز اور روزے کی اہمیت پر زور دیااور اس پر عمل کر کے بھی دکھلایا۔ آپ نے ہمیشہ یا کیزگی اور طہارت کا بی درس دیا اور اپنے عقیدت

مندوں کو ہمیشہ یمی تلقین فرمائی کہ عبادت بغیر سمی لا کچے اور بغیر سمی خوف کے کریں۔ بینی مفدومہ نے اپنی پوری زیر گی عبادت اللی کی تلقین فرمائی۔ اس لئے آپ کامر متید بلندیا رہے ہزر گول میں کمیا جا تاہے۔

اللہ كريم غفور الرحيم ہے دعا ہے كہ جمين اپنے پاك مدول كے طفيل عش و ہے اور ہمارے ہميں اپنے پاك مدول كے طفيل عش و ہے اور ہمارے ہميں بروز حشر استے ديدار ہے مشرف فرمائے اور اپنے حبيب اور ہمارے آقاو مولا عشر كى شفاعت ہے سر فراز فرمائے۔ آئین یارب العالمین۔

ازاحقر العباد خاکمیائے سگ سگان کوئے مدینہ سیدار تضلی علی کر مانی

# حضرت سيده رابعه بصريًّ

الحمد لِله رب العالمين الصلوة والسلام عليك سيد المرسلين و خاتم المرسلين و خاتم الانبياء امابعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

عنامت رب العالمين ، بربان الاتقياء ، عابده ، صالحه ، زابده ، عارفه كالمه ، حضرت رابعه سيده بعر كارحته الله عليها كاشار الله تعالى كى برگريده خواتين مين بهرتا ب- آپ شب دروز عبادت اللي مين مشغول رہتی تھيں اور كثرت سے كريه زارى كرنے كا كريه زارى كرتى ہے سب يو چھاگيا تو آپ نے فرمايا مين تو اس كے فراق سے خوفزوه ہوں جس كو مخفوظ تصور كرتى ہوں اور كين ايسانه ہوكه نزع كے دفت به نداآجائے كه تو تو مارى بارگاه كے لاكن بى نہيں ہے۔

اسلامی نصوف میں پہلی خالون جنہیں شہرت دوام حاصل ہو گی۔ مجین ہی میں مال باب کاسا میہ سرے اٹھ گیا۔ اشتائی غربت و قلاس کے باد جود آپ نے اپنی تعلیم جاری و تھی۔ روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصری نے قرآن کریم حفظ کیا تھا



ورآپ کرا مادیت رسول کیا گئی پوراع بور حاصل تھا۔ ایک بار بھر ہیں شدید.
قبل پڑا، بھوک سے مجبور ہو کر رشتے دار دل نے آپ کو عتیق نامی سوداگر کے
ہاتھوں فروخت کر دیا۔ پھر دور غلامی میں آپ کی روحانیت کے اسرار کھلے .....
مشہور ہے کہ حضرت امام حسن بھر کی جیسے عظیم و چلیل بزرگ بھی آپ کی
خدست میں حاضر ہواکر تے ہے۔

انسان جلدباز بھی ہے نا شکر ابھی اور ظالم بھی۔ نبی نوع آدم کی ان بی کیفیات
اور جذبات کو اُق کا کتات نے بوے مجیب پیرائے میں بیان کیا ہے .... کبھی کما
گیا کہ جب ہم اسے ربح والم دیتے ہیں اور کسی آزمائش میں میٹلا کر دیتے ہیں توباربار
آمان کی طرف دیکھتا ہے اور نمایت شکت و غم زدہ لیجے میں کہتا ہے کہ اس پر میرا
کوئی اختیاد نہیں ، یہ سب نوآسان کی طرف ہے ہے ..... پھر جب ہم اس کی گربید زاری مین کر اس کے سرے بااؤل کو ٹال دیتے ہیں اور اے اپنی نعموں سے رز فراز کر دیتے ہیں تو وہ بطور نخر کتا ہے کہ ..... " یہ سب بچھ میرے ذور باذو کا میر خوالا نہ ہے ہے۔ "ور ان کے اس متافقانہ جذبے کانام ظلم ہے۔ "مشکست ور خت "کواللہ نتیجہ ہے۔ "ور ان کے اس متافقانہ جذبے کانام ظلم ہے۔ "مشکست ور خت" کواللہ کے فیصادل ہے تعبیر کر تا ہے .... اور فقوعات کو اپنی کو مشش و تدیر کا نتیجہ قراد

دیاہے۔

ہاشکر اس لئے ہے کہ اللہ کی عشی ہوئی ہے شار نعمتوں کوبے در لینے اپنے

استعال میں لاتا ہے گر دینے والے کی بے مثال فیاضیوں کا عتران نمیں کرتا۔

گردش روز وشب کو محض ایک اضطراری عمل سمجھتا ہے کہ شھنڈی ہوائیں چل

رہی ہیں، سوچلتی ہی رہیں گی ....بارش ہورہی ہے، سوہوتی ہے رہے گی .....گر

جب اجانک اس نظام میں خلل پر جاتا ہے تو پھر آسالن کی طرف منہ اٹھا کر چیخے گانا

ہے۔ ''ہوائمیں بند کیون ہو گئیں۔۔۔۔۔۔۔ اور بارش کرم رک کیوں گئی؟ اب ''زر) 'کرچلانے والے! ہواؤں کو جلا۔۔۔۔۔۔۔اور اے پانی کے عرصانے والے

سا۔" پھر جب مرطوب ہوائیں شہیں چلتیں اور زمین کو زندگی مخشنے والا مانی شہ

پھر جب مرطوب ہوائیں شیں چلتیں اور زمین کو زندگی تشنے والا پانی شیں برساتا تو کی ناشکرے لوگ بررگان وین کی خانقا ہوں کا رخ کرتے ہیں۔ کھلے مید انول میں نماز استیقاء پڑھتے ہیں۔ صد قات و خیرات بھی کرتے ہیں گر بھن لو قات پانی پھر بھی شیں برستا گویا انسان کے گناہ استے زیادہ ہوتے ہیں کہ رحمت باری جوش میں نہیں آتی۔ قدرت طے کرتی ہے کہ اب تا شکر گزادوں کی اس باری جوش میں نہیں آتی۔ قدرت طے کرتی ہے کہ اب تا شکر گزادوں کی اس بدستی کوسزاد کے افیر نہیں چھوڑا جائے گا۔

ولادت بإسعادت

ر 95 جری کی ایک بارکت شب کی بات ہے کہ بصر و کے ایک ٹیک سیرت مخض جناب میخ اساعیل رحمته الله علیه کے گھر دبیتی کی و لادت ہو گی۔ چو نکیہ تین ہیٹیاں پہلے بھی موجود تھیں اس لئے تو مولود کا نام رابعہ رکھا گیا۔اس نام رکھنے کی وجہ بھی کہ حضرت رابعہ بصری رحمتہ اللہ علیماسب بہوں سے چھوٹی اور چو تھی بہن تھیں۔حضرت شخ اساعیل رحمتہ اللہ علیہ ایک سفید ہوش شخص تھے۔ گھر میں شکدستی کا عالم تھا۔ غرمت اور عسرت کے ان ولول میں بیشی کی ولادت ہوئی تو حالت ہے تھی کہ گھر میں چراغ جلانے کے لئے تیل تک نہ موجود تھا کہ جس ہے روشنی کا بی اجتمام کر لیاجا تا۔ انہوں نے بھی کسی کے آگے دست سوال در ازنہ کیا تھا۔ گھر کی اس حالت کو دیکھ کر حضرت رابعہ بھری رحمتہ اللہ علیما کی والد وماجد و نے آپ کے والد ماجد سے کما کہ فلال ہمسامیہ ہے تھوڑا سا قرض لے لیں تاکہ ضرورت کی چیزیں لا سکیں۔ آپ کے والد ماجد نے اس بات کا اپنے دل میں عمد کرر کھا تھا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے مجھی سی سے پچھ شیں ما تلیں کے مگر چونکہ معالمہ ایساآن بڑا تھاکہ اب اس کے سوا کوئی جارہ و کھائی نہیں دیا کہ کسی ہے قرض لے لیا جائے۔ چنانچہ بادل نخواستہ

سیر سنتے ہی جا کم بھر وہ بوانہ وارباہر دروازے کی طرف بھاگا اور شخ اساعیل رحمت اللہ علیہ کو سینے سے لگا لیا۔ ان کے ہا تھوں کو بوسہ دیا۔ ول پر د تت کے باعون آگھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ کہا اللہ تعالی آپ کو جڑائے خیر دے کہ آپ کی وجہ سے حضور نبی کر یم علی ہے تھے یاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس نے بود اس نے بود اس نے بود اس نے بودی خوشی کے ساتھ چار سودینار شخ اساعیل رحمتہ اللہ علیہ کو چیش کے اور اس فوشی میں کہ اے حضور سرور کا ناست علی کے ناد فرمایا ہے۔ وس ہزار دینار ابلوور شکر اند غرباء و فقر اء میں تقسیم کے۔ اگلے دن بذات خود حضر ت رابعہ ابھور کی رحمتہ اللہ علیہا کے گھر حاضری دی اور بردی عقیدت و مسرت کا اظہار ابھر ی رحمتہ اللہ علیہا کے گھر حاضری دی اور بردی عقیدت و مسرت کا اظہار

کرتے ہوئے دہاں سے رخصت ہوا۔

رہا کرتے ہوئے دہاں کی مالی حالت اختائی شکتہ تھی گر اپنی نطری تفاعت کے سب

رہا کرتے ہے۔ ان کی مالی حالت اختائی شکتہ تھی گر اپنی نطری تفاعت کے سب

میں کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے ہے۔ شخ اساعیل کی تین سیٹال

مر وسامانی کا یہ عالم تھا کہ چر اغ تک جلانے کے لئے گر میں تیل بھی نہیں تھا۔ شخ اساعیل کی ب

اساعیل نے اپنی ذات کے لئے کہی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا گر جب

اساعیل نے اپنی ذات کے لئے کہی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا گر جب

ار بیک حیات نے بار بار کما تواپ دات کی تاریخ میں گھرے فکل کھڑے ہوئے

ادر بردی کے دردازے پر پہنچ کر دستک دی۔ بردی گری نیندسویا ہوا تھا، اس لئے

اس نے دستک کی آواز نہیں سی۔ شخ اساعیل بچھ دیر تک دردازہ کھلنے کے انتظام

میں کھڑے رہے گر جب بردی کے قد مول کی چاپ سنائی نہیں دی توآپ

حضرت رابعہ کی والدہ نے شوہر کو خالی ہاتھ آتے ویکھا تو پریشان کے ش کما۔ "کیاپڑوی نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ ""

''کہاں کی مدد اس نے تو دروازہ تک شیں کھولا۔'' شِیْ اساعیل نے افسر دہ

نصف شب کے دفت گھر سے نکلے اور ہمسامیہ کا در دانہ کھنکھٹایا۔ ہمسامیہ گھری نیند سویا ہوا تھا اس لئے اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دل کر فتہ ہو کر چیکے سے دالیں اینے گھر آگئے اور پریٹانی کے عالم میں سوگئے۔

خواب میں ان کو حضور نبی کریم علی کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ نے ارشاد فرمایا۔ اے اساعیل! دل گرافتہ نہ ہوادر غم نہ کر۔ جیری سے چی جوآج پیدا موئی ہے مقبول بارگاہ اللی ہوگ۔اس کے روحانی فیض سے دینا کو فائدہ پینچے گا اور میری امت کے ہزار دل لوگ اس کی دعااور شفاعت سے بچتے جائیں گے۔ اگرتم این غربت کی وجہ ہے دل گرفتہ ہو تو پھر منج کے وقت اٹھ کر بھر ہ کے حاتم مینی زروان کے پاس جاناور میری طرف سے ایک خط لکھ لینااور کہنا کہ تم ہررات کوایک سوبار درود شریف پڑھا کرتے تھے اور جعرات کی شب چارسوبار وروویاک کا تحفہ بھچے تھے لیکن گزشتہ جمعرات کو تم نے درودیاک کا تحفہ تمیں بھیجا اور درودیاک پڑھنا بھول گئے ہواس لئے اس کے کفار ومیس جارسو دیتار حامل رقعہ کو دے دو۔ حاکم بصر ہ سے جو دینار ملیں گے ان کو خرج کر لینا۔ حضرت رابعہ بصری رحمتہ اللہ علیہا کے والد ماجد جب نیندے میدار ہوئے تو ، ات کے خواب کے بارے میں سوچتے ہوئے آتکھوں میں خوشی کے آنسو آئے۔ حضور نبی کر میم علیہ کی زیادت کی سعادت حاصل کرنے کو اپنی خوش بختی خال کیااور اس خال کے آتے ہی دل پر رفت طاری مو گئے۔

خوب روئے اور پھر جب سکون قلبی ہوا تو خط کھااور بھر ہے جا کم کے ماکم کے میں پہنچے۔ دربان کو خط دیا تاکہ وہ حاکم بھر ہ تک پہنچاد ہے۔ دربان کو خط دیا تاکہ وہ حاکم بھر ہ تک پہنچاد ہے۔ دربان خط لے کر حاکم بھر ہ کے پاس آیا اور شخ اساعیل رحمتہ اللہ علیہ کا لایا ہوا خط خیش کیا۔ حاکم بھر ہ نے جب خط پڑھا تو اس کی خوش کی کوئی انتہانہ رہی، بوچھا کہ خط لے کر اسر ہ نے جب خط پڑھا تو اس کی خوش کی کوئی انتہانہ رہی، بوچھا کہ خط لے کر آنے والا معزز شخص کمال ہے ؟ دربان نے کما کہ وہ باہر کل کے دردانے پر

''وہ معزز و محترم شخص کمال ہے۔؟''

" حاکم بھر ہ کے جواب کا انظار محل کے دروازے پر کھڑ ا آرہا ہے۔" دربان نے عرض کیا۔

حاکم بھر ہ عیسیٰ زروان تیز تیز قد موں کے ساتھ محل کے دروازے پر بہنچا
اور شخ اسلمیان کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگا۔ 'آپ کے طفیل جھے سر کار دو
عالم علی بنے یاد فرمایا اور میری غلطی کی معافی کا سبب پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو
جزائے خیر دے۔'' بید کر حاکم بھر ہ نے خلوص و عقیدت کے ساتھ شخ
اسلمیل کو چار سودینار دید ہے اور اس خوشی میں اس نے دس ہراروینار دوسرے
فقراء میں بھی تقسیم کئے۔

اپنے دالدین کی چو تھی ادلاد حضرت دابعہ تھیں، اس کئے آپ کا نام دابعہ دکھا گیا۔ عربی زبان بیں "رابعہ" چو تھی کو کتے ہیں۔ آپ کے سال پیدائش بیل اختلاف ہے مگرا کمٹر مئور نعین 97ھ پر شغق ہیں۔ ابھی آپ جادیا ہی سال کی تھیں کہ والدین کا سابہ سرے اٹھ گیا۔ کی بھی معتبر تاریخ سے بہت نہیں چلنا کہ مال باپ کے انتقال کے بعد چاروں بہوں کی گزر اسر کس طرح ہوئی جس قیاں کیا جاسات ہے کہ کسی عربی اربی شتہ دار نے مائی معاونت کی ہوگی۔ چرجب حضرت دابعہ بھر ٹی کی عمر آٹھ نوسال کی تھی تو وہ المناک واقعہ پیش آیا کہ پور ابھر ہ خوفناک قط کی لیپ میں آگیا۔ بھوک سے چنے کے لئے چاروں بہنی ابناآبائی شرچھوڑنے پر مجبور ہوگئیں۔ ای سفر کے دور ان ایک ظالم شخص نے حضرت دابعہ کو پکڑ کر بھر ہ کی لیپ میں آگیا۔ بھوک سے دور ان ایک ظالم شخص نے حضرت دابعہ کو پکڑ کر بھر ہ کی دیارہ اس تا ہر عتبق کے ہاتھوں فرو خت کر دیا پھر آپ چاریا پچھسال تک ایک کنیز کی حیثیت ہے تا جز عتبق کی خد مت انجام و بی رہیں باقی شخوں بہوں کا کوئی پٹ کی حیثیت ہے تا جز عتبق کی خد مت انجام و بی رہیں باقی شخوں بہوں کا کوئی پٹ شیل چاری کی صاد شے کا شیل ہو کہ مرگئیں۔

اس سلسلہ میں ایک تحقیق میہ بھی ہے کہ رابعہ کہتے ہیں چو تھے کوآپ کے

لہے میں فرمایا۔ "بوی جبرت کی بات ہے۔" حضرت رابعہ کی والدہ نے اس طرح کما جیسے انسیں شوہر کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔

یں مربر نہائے پر میں مہیں ہوں۔ "دخمیں حیرت کیوں ہے۔؟" شیخ اساعیل نے فرمایا۔ "جو لوگ ایک وروازے کو چھوڑ کر دوسرے دروازے پر دستک دیتے ہیں ان کا بھی حال ہو تا

ے " یہ کر کرآپ اپنے کرے میں چلے گئے۔

اس کے بعد شخ اساعیل بہت ویر تک بستر پر لیٹے ہوئے کرو ٹیس بدلتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی اس بات رہے۔ کو بڑوی کے اس رویے پر بہت دکھ ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس بات کا بھی نہایت قبل تھا کہ آپ اس کے وروازے پر کیول گئے تھے۔ ؟ یہ ذہنی کشکش بہت دیر تک جاری رہی اور بھرای عالم میں آپ کو نیندا آگئی۔

میخ اساعیل نے بی کریم علی کو خواب میں دیکھا۔ استحضرت علی فرما رہے تھے۔ "اساعیل! اپنی ہے سر وسامانی کا غم ند کر۔ تیری ہے بچی اپنے دفت کی بہت سے افراد شخے بہت سے افراد شخے جا کیں ار اس کی دعاد اس کی دعاد اس سے میری است کے بہت سے افراد شخے جا کیں گے۔ تم ایسا کرد کہ عالم اصر و عینی ذردان کے پاس جا داور اس سے کہ دے کہ وہ مجھ پر ہر دات سوبار اور شب جمع میں چار سومر تنبہ ورود بھینا تھا مگر ۔ گزشتہ جمع کی رات اس نے میری بارگاہ میں درود کا شخنہ نمیں کھیجا۔ اس لئے اسے کے عاصد کوچار سوور بتاراد اکر دے۔ "

میں میں میں ایک آگے جب تھی تواپ نبی کریم علی آگئے کے دیدار کی لذت سے سر شار مجتے۔ میں میں ایک کاغذیر تحریر کیا ادر حاکم میں اور عالم ایک کاغذیر تحریر کیا ادر حاکم ایس و کے دربان کو دیدیا۔

حاکم اصر و عیسیٰ زروان اس وقت این و ربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ شخ اسلعیال کا خط جب اس نے ویکھا تو بے قرار ہو کر اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور دربان سے مناطب ہو کر لا لا۔

کیو نکه کیا عوالا کے وہ درواز و قبیل کھولتا۔

قدرت خدا کہ جب رابعہ ذرا سیانی ہوئیں تو مال باپ اللہ کو بیارے ہوئیں اور میں اور میں اللہ کو بیارے ہوئیں اب بیزماندآپ کے امتحان ولاتلاکا شروع ہوا۔ ایک مر تبہ بھر سے میں ایسا قبط عظیم پڑا کہ لوگ بیوں اور عور توں کو اٹھا اٹھا کر کے جانے اور چیخ لگ

رابعہ بسری کی تین ہوی کہنی معلوم نمیں کیا ہوا۔ کمال گئیں وہ اس قط کی نذر ہو گئیں خود رابعہ کا بھی ہیں حال ہوا۔ ایک بے رحم ڈاکوائیس کیڑ کر لے گی۔ چندروزا پنایاں رکھا پھر آپ کوا کیا اور آدی کے ہاتھ ہے ویا۔
گی۔ چندروزا پنایاں رکھا پھر آپ کوا کیا اور آدی کے ہاتھ ہے ویا۔
یہ شخص بیدا سنگرل تھا۔ آپ سے اکٹر بردی محت و مشقت کے کام لیتا تھا۔
اکٹر ہو کا بیاسار کھتا۔ آپ اس کی خدمت کر تیں۔ مصائب اٹھا تیں گر منہ سے اف تک فدمت کر تیں۔ مصائب اٹھا تیں گر منہ سے اف تک فدم تا کہ اور تھا گئے ہما گئے

والد محترم چناب اساعیل نمایت عابد و زامد اور بوے متفی و پر بینز گاربزرگ تھے جناب رابعہ سے پہلے آپ کی قبل میں بیٹیال تھی الن کے بعد جنب آپ کی ولاوت موئی تو چار بیٹیال بو گئیں۔ چنانچ آپ کے والد محترم نے اسی رعایت سے آپ کا نام رابعہ رکھا۔

رابعہ کا اسم کر ای اسلام کی النایا کیڑہ اور نیک خوانشن میں شار ہو تاہے جن کی ابتد اسے لے کرآخر تک تمام زندگی فقر و غناست عبارت ہے۔

رابعہ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ تشکیم و رضا اور صبر و شکر کی عملی تنظیر تھا۔ آپ سے والد محترم زمانے کی سختیاں سبتے فاقے کرتے اور نت نئے مصائب وآلام ہر واشت کرتے چلے جانے مگر زبان سے مجھی شکایت نہ کرتے اور نہ نہ کرتے اور نہ کہی کے سامنے سوال وراز کرتے تھے۔

ظاہر ہے ایسے صابر و شاکر باپ کی بیبٹی جو نظر تا عابد دو زام ہ میں شروع ہی ہے ہوآنے والے زمانے میں اپنے وقت کی صاحب عظمت اور خدا رسید ہ خاتون کیو فکر نہ ہوگی۔

رابعہ کے والدائک مفلوک الحال شخص شفے۔عالم یہ تھاکہ جس رات آپ کی دلادت ہوئی کپڑالتہ تو ایک طرف گھر میں اتنا بھی نہیں تھا کہ چراغ جلایا حاسکتا۔

رایعہ کی والدہ نے جناب اساعیل سے کہا کہ جائیے نلال بڑوس کے ہال سے تھوڑا سا تبل مانگ لائیے۔ یہ عمد کر بچکے بھے کہ میں بھی تمسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔

خودی نه سیج غربی میں نام پیدا کر کے محصدال خود کو دست سوال دراز کرکے دوسروں کی نگاہوں سے شیں گرائیں گے گر اب موقع کی نزاکت اور بیدی کے اصرار پریادل نخواستہ ایک بیڑوی کے گھر بینچے گر بھر دہاں سے خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ ہوی نے یو چھا۔ مقام زیدواطاعت میں حاصل کیاا کثر ساری سناری رات عبادت ومناجات میں گرار و بیتیں۔ امام سفیان توری کہتے ہیں کہ ایک مر تبدرات کو میں رابعہ بھری کے بان مہمان تھا۔ میں نے یہ د بکھا کہ وہ عبادت کے لئے شام سے مصلے پر کھڑی ہوئیں اور صبح کر دی ایک گوشہ میں ملیحدہ ہو کر میں نے صبح کی نمازادا کی۔ ادلیائے کرام کی سیر تھے کہاؤں میں تکھا ہے کہ

فریدالدین عطار نے ایک امیر کاواقعہ کھا ہے کہ ایک مرقبہ جناب خواجہ حسن بھر ی ، رابعہ بھری کی زیارت کے لئے آئے، انہوں نے دیکھا ایک امیر محص نہایت افسر وہ آزر دہ کھڑا ہے ، خواجہ نے ماجرا بوچھا تو دہ کھٹے لگا۔ میں دیناروں کی ایک تھلی نڈر کے لئے لایا ہوں مگر جناب رابعہ نے قبول فرمانے ہے انکار کر دیا ہوسکے نوآپ ہی میری سفارش کو دیجئے ، خواجہ اندر گئے اور اس کا پیام پہنچایا۔ رابعہ نے روتے ہوئے کہا پرور دگار جا نتا ہے کہ میں اس سے و نیا کا پیام پہنچایا۔ رابعہ نے روتے ہوئے کہا پرور دگار جا نتا ہے کہ میں اس سے و نیا کا پیام کے کھلا ایسے شخص سے کی کھر لے لوں جو اس کا بالک نہیں ہے۔

جناب رابعہ اصر میں نے جناب خواجہ حسن ہمری مجلسوں کو سناہے۔ الن کی خد مت میں حاضر ہوئی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ رابعہ کے تجرد اختیاد کرنے کا سبب جناب خواجہ کے مسلک کی ہیروی کے غلبہ کا نتیجہ تھا۔ لیکن اید صحیح شیں۔ البتہ یہ ضرور کما جاسکتا ہے کہ دنیا ہے بے پردائی یقیناً جناب خواجہ کی صحبت ہے یائی ہوگی رابعہ دنیا کی ہر شے ہے بے نیاز تھیں۔ خدا کے حضور شکل صحبت سے بائی ہوگی رابعہ دنیا کی ہر شے ہے بے نیاز تھیں۔ خدا کے حضور شکل ہمہ دفت حاضر رہنے اور خیال عصیال پردن رات آنسو بھائے کے سوااسے کوئی دوسرہ ایکام نہ تھا۔

یہ حکایت تواپی جگہ پر تعلقی درست ہے لیکن سے دافعہ خواجہ کا نہیں ہے۔ خیال سیجئے کہ جناب رابعہ کی دلادت 95 جمری میں یا 99 ہجری میں ہو گی ہے اور وفات 180 ہجری یا 185 ہجری میں پائی۔ جناب خواجہ کا انتقال 110 ہجری میں عرض کیا خدایا میں غریب و بیتیم اور قیدی ہوں۔ اب ہاتھ ٹوٹ گیا۔ لیکن مجھے اس کاغم نہیں۔ معلوم نہیں تو مجھ سے راضی تھی ہے کہ نہیں میں صرف تیری ۔ رضاحیا ہتی ہوں اور آگر مجھے بیہ حاصل ہو جائے تو مجھے بچھ فکر نہیں۔

ایک رات جناب راجہ خدا کے حضور میں سر اسچود تھیں۔ اتفاق سے ہالک ہاگ رہا تھا۔ اس نے کوئی آواز سی۔ اس نے غور سے دیکھا تورابعہ سجدے میں رورو کے عرض کر رہی تھیں خداد ند تو جانتا ہے کہ میر سے دل کی خواہش تیرے احکام جالانے کی ہے اور آنکھوں کی روشنی تیری درگاہ کی خد مت میں ہے۔ اگر میں خود مختار ہوتی تو ہر دفت تیری عبادت کرتی لیکن تو نے مجھے چو تکہ اپنی مخلوق کا ما تحت سایا ہے اس کئے تیری بارگاہ میں دیر ہے حاضر ہوتی ہوں۔ مالک نے رابعہ کے سے کلمات سے تو ان کی تا خیر سے اس کا مردہ ضمیر مالک نے رابعہ کے سے کلمات سے تو ان کی تا خیر سے اس کا مردہ ضمیر جاگ اٹھا۔ شعور بید ار ہوا میج ہوئی تو یہ دست بہت اپنے گنا ہوں کی معافی ما گئے باگ اٹھا۔ شعور بید ار ہوا میج ہوئی تو یہ دست بہت آزاد ہیں یہاں رہیں تو میں لگا اور بصد ادب عرض کیا کہ آپ میری طرف سے آزاد ہیں یہاں رہیں تو میں لگا اور بصد ادب عرض کیا کہ آپ میری طرف سے آزاد ہیں یہاں رہیں تو میں لگا اور بصد ادب عرض کیا کہ آپ میری طرف سے آزاد ہیں یہاں رہیں تو میں

آپ کی خدمت میں عاضر ہول جانا جا ہمیں توآپ کو اختیار ہے۔

مکدو مدینہ کے بعد لھر ہو کو فہ (کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے علم اللہ عنہ کے اسلامی علوم کے دوبوے مرکز تھے، ہر چند بھر سے میں آپ نے بادی تکلیفیں اٹھا تیں طرح طرح کے مصائب وآلام ہر واشت کئے تا ہم آپ کو بھر سے کے درود بوارسے ایک انس تھا۔ ایک والہیت تھی آزادی یانے کے بعد اب آپ کی علمی زندگی کا آغاز ہوا۔ آپ نے علمائے اسلام سے تھوڑی ہی بعد اب آپ کی علمی زندگی کا آغاز ہوا۔ آپ نے علمائے اسلام سے تھوڑی ہی مدت بین قرآن تھیم اور فقہ وحدیث وغیر ہم اسلامی علوم سیکھ لئے اور ان میں یہاں تک ممارت پیدائی کہ ہوے برے علماء پر فوقیت حاصل ہوگئے۔

امام سفیان توری ، امام مالک بن د نیار اور بنتی ایسے خدا پرست عالم با عمل اور عابد د زاہد برزر گئے آپ کے ہم نشینوں میں شامل تھے اور اکثر مسائل میں آپ سے مفتور سے کیا کرتے تھے مختصراً لیہ کہ جو مقام آپ نے علمی اعتبار سے پیدا کیا وہی

ڪي مين

جناب اظهر جاويدا في كتاب "رابعه لهرى" يين لكي بين ك

حضرت رابعہ بھری کی کے والد جننے مفلس و غریب تھے اسنے بی یا ضمیر اور غیور بھی تھے۔ وہ زاہر کائل تھے اور اسے لوگ کسی کے آگے وست سوال ور از نہیں کرتے۔ وہ نو حضور نبی کریم آلی گا تھم تھا جو دہ امیر بھر ہ کے پاس چلے گئے دگر شہ انہوں نے ساری زندگی فقر و فاقہ میں گزار دی تھی۔ حضرت رابعہ بھری گئے دگر شہ اس ماحول میں پرورش پائی اور ان کی نسبت ابتدائی عمر لیعنی جین میں بی ان کی شخصیت میں نہ ہب، عفت اور محرومیت کی پنیری پیدا ہونے گئی تھی، جو والت کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ کا دامن تھا ہے رکھا، اس طرح ان کے والد نے ایمان و تقویٰ اور ایسال و صبر کا دامن تھا ہے رکھا، اس طرح حضرت رابعہ بھی جین بی سے قائع اور صابر و شاکر ہوگئی تھی۔ کھانا ملتا تو کھا لیسیں، نہیں تو اسے باپ کی طرح دونوں حالتوں میں خداکا شکر اواکر نیں۔

حضرت رابعہ بھری کی والد محترم ایک جھٹی اور بدسیدہ می گدڑی اوڑھے
رکھتے ، ان کی والدہ بھی گھر کے انہی حالات میں خوش تھیں اور خود بھی قناعت
بہند اور عفت آب تھیں۔ حضرت رابعہ بھری کے والد کے خواب میں حضور نہی
کریم علیہ جب تشریف فرما ہوتے تو دیگر کئی بورگان دین کیا کرتے تھے اور ایسے
عالم میں جب دہ دعا فرماتے ہوئے کرید وزاری کرتے تو تتھی رابعہ بھری والدین
کے ساتھ شریک ہوجا تیں اور پھر نمایت خوش الحانی سے بلند آواز میں کلام پاک کی
تا اور میں فرما تیں۔

رابعہ بھری کو بچپن ہے ہی قرآن پاک اور بزرگان دین اور اللہ کے برہیز گار ہیروں کے اقوال ازر تھے۔ روایت ہے کہ کسی نے بچپن سے لے کر تاوم مرگ حضر مت رابعہ کو بھی کبیدہ خاطر نہیں ویکھا شکوہ کتال نہیں بایا اور بھی کسی کوبرا کتے نہیں سنا۔ وہ جمال ذہبین و فطین خصیں ، وہیں نہایت شاکستہ اور ممذب بھی ہواہ اس وقت جناب رابعہ کی کیا محر ہوگی ؟ کب قط پڑا۔ مصائب میں گرفار ہواہ ہو کیا ۔ اس کے بعد رہائی پائی اور طبیعت میں ایک زعر دست انقلاب آیا لینی دنیا کو محکرانے اور ول سے ہیز او ہوجائے کا جذبہ پیدا ہواہ ہواہ بتام واقعات اس بات کی ولیل ہیں کہ جس وقت امیر بھر ہو بیناروں کی تھیلی لے کر حاضر ہوا ہے۔ اس وقت جناب خواجہ اس دنیا سے بہت پہلے جا بھے تھے اصل میں سے واقعہ امام سفیان ٹوری کا ہے۔ وہ کی اکثر و پیشتر آب کے پاس آتے جاتے تھے اور دئی اس موقع پر جناب رابعہ کی زیادست کرائے تھے۔

رابعہ ہمریہ کے سن ولادت کے متعلق سیرت نگاروں میں اختلاف ہے کسی نے 99 جمری میان کیا ہے اس طرح وفات کے متعلق جی فرح وفات کے متعلق جی مختلف خیال ہیں کوئی کہنا ہے سے عمل انتقال کیا کسی نے کلھا ہے متعلق جی مختلف خیال ہیں کوئی کہنا ہے سے عمل انتقال کیا کسی نے کلھا ہے 180 جمری میں فی اجلی کو لیک کہا۔ کسی کے نزد کیک 185ھ میں رحلت فرا آن

خواجہ حسن بھری کے واقعات میں خواجہ فریدالدین عطار نے لکھا ہے کہ آئی۔ مرتبہ نوگول نے آپ سے بوچھا کہ جب تک رابعہ الی ایک ضعف عورت نہیں آتی اس وفت تک آپ وعظ نہیں کرتے۔اس کا سب آپ نے فرمایا تھیوں کی غذا چیو نٹیوں کو کیسے مل سکتی ہے۔

یمال سوال اس سے نمیں کہ آپ نے کیا جواب دیا اور لوگوں نے آپ سے
کیا ہو چھالما کہ کہنا ہیہ ہے کہ اگر مندر جہالاولا دستہ رابعہ کی ناریخیں درست تسلیم
کرلی جائیں تو خواجہ صاحب کہ جن کا انتقال 110 دو بن ہوا ہے۔ بامان لیا
جائے کہ 111 دریا 114 دریاں و فات یائی ، خواجہ کی رحلت کے وقت رابعہ کی کیا
عمر ہوگی ؟ خیال تو یہ ہے کہ بیرواقعہ بھی خواجہ حسن بھر نی کے ذمانے کا نہیں
بلیمہ ایام سفیان توری کے وقت کا ہے۔

جناب امام سقیان توری شے مختصراً حالات آپ معاصرین میں ملاحظہ فرما

تنمیں۔ انہیں اوائل عمری ہے ہی حلال و حرام کی تمیز تھی اور اس کے فرق کو

ایک دن سب گروالے شام کے کھانے کے لئے بیٹھے۔سب نے اشتیاق ے ہاتھ ہو صابا مگر رابعہ بسر کی وور پرے ہی میتھی رہیں۔ان کے والدنے پوجھا۔ «رابعة" الوكيون كھاڻا نميس كھاتى ؟" ﴿

آب نے نمایت عملین کیج میں جواب دیا۔

"والد تحرم! میں سوج رہی ہوں، خدا جانے سے کھانا حلال بھی ہے کہ

ب جواب من کے ان کے والد جو تکے اور کما۔

" اے بیٹی! کیا تونے بھی دیکھاہے کہ ہمیں طلال کھانانہ ملا ہو توہم نے بھوک کو مٹانے اور شلم پری کے لئے حرام شے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہو۔"؟ معضرت دابعد بصرت كيان كها

" اس د نیامیں ہمیں بھوک پر صبر کرنا جاہئے تاکہ آخرت میں آگ پر صبر نہ

ا ایک رات جب که حضرت ابعثه کی دالده نے میا ہوا کھانا سیت کے رکھنا جاہا تو پیالہ بالکل غالی تھا۔ رابعہ کے والداس کے اس جواب اور الی ہی دوسری باتوں پر۔ تعجب بھی کرتے اور خبر ان بھی ہوتے۔ کیونکہ میہ تو وہ سب باغیں تھیں جو انہوں تے عمر رسیدہ ذاہدوں اور مفکرین کی مجلسوں میں اور عظول میں سی تھیں۔ انہیں رابعة يرر شكر آنے لگناكه الحى سے عى ان كاسيلان طبع زمدكى طرف بادراس کے خیالات میں پختگی ہے۔ گویا اس نے وہ ہدایت جو بے شار لوگ برسول کی عبادت دریاضت سے پاتے ہیں۔ خدا کے فعل سے ایھی سے حاصل کرلی ہے۔ م التي المان المان المان المان المورث حضرت رابعة يا دكر ليتين اور نهايت خضوع و الم خشوع سے اپنے والد کو ستائیں تن قالم بیدہ موجائے اور بے اختیار ایکار الحصتے۔

" ایارالها! تونے اس لڑی کو کس مقصد کے لئے پیدا کیا ہے؟ میہ چی تواور پول جيسي ٽيس ہے۔" پول جيسي ٽيس ہے۔"

حضرت رابعہ بھری کے والد ، اگر رات میں بھی سو بھی جاتے تو حضرت رابعه تمام رات عبادت كرتيس اور قرآن پاک كی علاوت كرتی رہتیں۔ ای رات تماز فجر کے قریب ان کے والدی آگھ تھلی توانہوں نے رابعہ کی تلاوت کی آواز سنی۔ پیر انہوں نے دیکھا کہ رابعہ چاور میں لیٹی قبلہ روہیتی ہیں۔رابعہ نے دوتوں ہاتھ اٹھائے، دعاکی اور اخلیں اپنے منہ پر پھیر لیا۔ ان کے والد نے سوچا.... فطرت اس چی کوآنے والے مصائب وآلام کے لئے نتار کرر ہی ہے۔ حضرت رابع بصری پہلے باپ کے سائے اور بعد میں مال کی شفقت سے بھی محروم ہو تنئیں۔ایمان و قناعت سے تورہ پہلے ہی ہمر ہور تھیں ،اب یقیمی دیسیری کا بیاز بیٹ بڑا۔ وہ اس سب کے لئے گویا پہلے جیا ہے آمادہ تھیں۔اس کے بعد وقت ے ستم ورستم کاسلسلہ چل انگابسر ے میں قبط پڑااور سینکرول لوگول کے ساتھ حطرت رابعہ بھی اپی بہول کے ساتھ اپنے قصبہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئیں۔ راستے میں ہی کسی شقی القلب نے انہیں سب سے الگ تھلک یا کر پکڑااور آیک امیر شخص کے پاس بطور لونڈی فروخت کر دیا۔

آتي ابھي چي ہي تنميں مگر عيادت كاب عالم تھاكہ بوت بوت زامروعابر بھي ان کے سامنے عاجز ہوں گے۔ کنیز سائے جانے کے بعد وہ دن ہمر اسپنے مالک کی خدمت کر تیں لیکن جو نئی وہ تحض سوجا تاء آپ اپنی الگ کو ٹھڑی میں آتیں اور رات بھر گریہ وزاری کے ساتھ عبادت الی کر آن ہتیں اور مالک حقیقی ادر خالق دو جمال کی حضور می اور قرب کی کو مشش میں مشنول ہو جا تیں۔ بہت و تولیا کے بعد ایک رات اس امیر کی آنگھ تھی تو دیکھارابعہ مھی شیں ہیں ادر کہیں قریب سے رونے اور سسکیوں کی آواز آر ہی ہے۔ وہ جیران ہو کر آواز کی ست بوھا تو ویکھا حضرت دابعہ مجدے میں گر گرار ای ہیں۔ "اے خالق کا گنات! اے مالک حقیق! تو خوب جائا ہے کہ تیری اس اوقی کی گئیز کا یک ول جاہتا ہے کہ رات دن تیری ہی ہندگی کرے، تیری ہی حضوری میں وقت گزارے۔ گمر کیا کرول میرے آقا! تمام وان و نیاوی مالک کی خدمت گزاری سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ بال رات کو اس کے سوجانے کے بعد اور اپنا و نیاوی فرض پورا کرنے کے بعد تیرے حضور حاضر ہوتی ہوں۔ اس رات میں جتنا بھی مجھ سے ہوسکتا ہے۔ تیراحق ہد گی ادا کرنے کی کوشش کرتی ہول گمر میتنا بھی مجھ احساس ہے کہ بول بات نہیں بدنتی۔ نہیں تیر حق ادا کرسکتی ہول نہ میری مردر کی تھوڑی عوار ہوتی ہول بات نہیں بدنتی۔ نہیں تیر حق ادا کرسکتی ہول نہ میری ردرجی تشکی و در ہوتی ہے۔ میں جانتا ہے اور میں میری میری تھوڑی عبادے کو بھی تبول کر لے گا۔۔۔۔۔ اور سب جانتا ہے ادر

مجین کے وان

حضرت دابعہ بھری دحمتہ اللہ علیہای عمر مبارک ابھی تقریباً پانے ہری کی بھی کہ آپ کے والدین اس دیا ہے۔ تاریخ کے اوراق پر انظر دوڑانے ہے معلوم ہو تا ہے کہ جب والدین اس دنیا ہے دخصت ہوگئے تو گھر میں کوئی ایسابوانہ رہاجو گھر کی ضروریات پوری کر تااور چارون بہوں کی برورش اپنے زیر ماہ کر تا ۔ کی قریبی عوری ایسابوانہ رہاجو گھر کی ضروریات پوری کر تااور چارون بہوں کی برورش اپنے زیر ماہ کر تا کر تا گر جی عوری یا بھر و ہمائے کی معاونت سے جھے تیسے زیدگی کے دن گر رتا شرور عمل کا اور پھر شہر بھر و میں دہنے والوں کوالک الی خوف ناک صورت حال کا سامنا کر ناپڑ گیا کہ ضریب کی جبوں اور گیا۔ کھانے پینے کی اشیاء تا پید و تایاب ہو گئیں۔ بھوک کے باعث لوگ ہجرت کر نے پر مجبور ہوگئے۔ حضر ت رابعہ بھر کی رحمتہ اللہ علیمااور آپ کی جبوں کو بھول کو بھول کو بھول کی شدت سے تنگ آگر چاروں بھنی اسے گھروں سے آگلیں تاکہ اس شہر کو چھوڑ کر کسی ایسے مقام کی طرف جا کیں اپنے گھروں سے آگلیں تاکہ اس شہر کو چھوڑ کر کسی ایسے مقام کی طرف جا کیں جہاں بھوک منانے کا کوئی انتظام ہو سکے۔ انہی راستے ہیں ہی سفر کرتی ہوئی

جار ہی تھیں کہ ایک ظالم شخص نے حضرت رابعہ اصر کار حمتہ اللہ علیماکو پکڑ کیا اور آپ کو بصرہ سے ایک دولت مند تاجر عثیق کے پاس چے دیا۔اس ونت آپ کی عمر آٹھ برس تھی۔ تا جر عثیق نے آپ کواپٹی کنیز کے طور پرر کھ لیا۔وہ گھر کے تمام کام معصوم پٹی سے کروا تا۔

حضرت رابعہ بصری رحمتہ اللہ علیہا سارا سارا دن گھر کے کا موں میں مصروف رہتیں۔ رات کو مختلن سے چور جو جا تیں مگر تھی اف تک نہیں گا۔ میں کے دن اس طرح گزرتے جارہے تھے۔ اب آپ کی عمر مبارک تقریباً بارہ یریں کی ہوچکی تھی۔ وہ تا جرآپ سے بہت مشقت کرا تا۔ سادے دن میں ایک المح کے لئے بھی جین سے نہ بیٹھنے ویتا تھا۔ ایک دن مالک نے آپ کو کسی کام کے لئے گھرے باہر تھجا۔ آپ جلی جارہی تھیں کہ رائے میں اینے سامنے کی نا محرم کود کی کراس قدر زورے گریں کہ ہاتھ پر شدید چوٹ آگئ اور ہاتھ نے كام كرة جهور ديا\_رويزين اس و تت بار گاه اللي مين التجاك يا الله! مين توميلے بي بے بار دیدو گار بھی ، اب ہاتھ نے بھی جوٹ کے باعث جواب دے دیا ہے۔ تكليف كے باعث تمنى چيز كو ہاتھ نہيں لگايا جاتا تگريا اللہ! ميں چير بھى اس حالت میں بھی تیری رضا جا ہتی ہوں۔ غیب سے نداآئی اے رابعہ! غم نہ کر ، کل تھے۔ وہ مقام و مرتبہ عطام و گاکہ بچھ پر مقرب ملائکہ بھی رشک کریں گے۔ حضرت رابعہ بصری رحمتہ اللہ علیہائے یہ آواز سنی تو خوش ہو گئیں۔ اپنی ساری تکلیف بمحول تئتين.

پھر روزوشب آپ کا یہ معمول بن گیا کہ دن کوروزہ رکھتیں اور اپنے مالک کی خوشنودی عاصل کرنے کے لئے وان بھر اس کے تھم پر گھر کا کام کاج کر تیں۔ جب رات ہو جاتی تو اپنی کو ٹھڑی میں آگر عبادت اللی میں مشغول ہو جاتیں۔ رات اور وان کے یہ محضن مراحل چھوٹی سی بھی بڑے شوق سے طے کرتی چار ہی تھی مگر چو تکہ انسانی جسم ایک خاص حد تک ہی بر داشت کرنے کی

میں جاگارہااور صح ہوتے ہی آپ کے پاس پہنچااور کما کہ میں آپ کو آذاد کرتا
ہوں اور آپ سے معافی مانگنا ہوں کہ لاعلمی میں مجھ سے آپ کے ساتھ ہمت
زیاد تیاں ہوئی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ آپ ای میں قیام فرمائیں تاکہ آپ کی
برکت کی سعادت مجھے حاصل رہے لیکن اگر آپ یمال پر قیام کرتا پند نہ
فرمائیں اور کہیں اور جانا چا ہیں توآپ کی مرضی ہے۔ حضر سے دابعہ بھر کی دھتہ
اللہ علیہانے فرمایا، میں نے تم کو معاف کیا پھر آپ کو تھڑی سے باہر تشریف لے
اللہ علیہانے فرمایا، میں نے تم کو معاف کیا پھر آپ کو تھڑی۔
آئیں اور وہاں سے رخصت ہو کر گوشتہ نشین ہوگئیں۔

ایک دیگر روایت کچھ یوں ہے کہ ریم غالبًا 105ھ کا واقعہ ہے کہ تاریخی شہر مرسی خون ناک قبط کی اپیٹ میں آگیا۔ بھول حضرت پیخے سعدی گ مشق کیا۔ بھول حضرت پیخے سعدی کے قبط سالی شد اندر دمشق کہ بیارال فراموش کردند عشق میں ایبا قبط پڑا کہ بار لوگ عشق و عاشتی جیسی چیز کو بھی فراموش کرینھے)

ایک بھر ہیں بھی بچھ ایسائی قط پڑاتھا کہ لوگ نہ صرف محبت کے لطیف د

اذک جذبات بھول گئے تھے بلے ان کے سینے نفسانی خواہشوں کے بچوم سے ہمر

گئے تھے۔ وہ اپڑاگ جائے کے لئے اپنے ہم جنسوں کوار زال داموں پر فروخت

کررہ بھے۔ اولادی عمال ،باپ پر گرال تھیں اور اولادوں پر مال باپ ایک بع جھ

تھے۔ ہویاں شوہروں کے لئے باعث آزار تھیں ۔۔۔۔ اور بہنس بھا کیول کے لئے

ایک مستقل عذاب بن گئی تھی۔ خاندانی اور علا قائی رشتوں کا تو ذکر ہی کیا، خونی

رشتے بھی بے اعتبار تھر ہے۔ جیب نفسا نفسی کا عالم تھا۔ مال باپ اولادوں سے

ہتے جھڑ ارہ ہے تھے۔۔۔۔ بھا کیوں نے بہوں سے منہ بھیر لیا تھا اور دوست ایک

دوسر نے کو بچاہے نے ۔۔ گریزال نئے۔ ہموک کا عقریت اپناخونی دہن کھولے کھڑ ا

قوت رکھتا ہے اس لئے تھوڑ ہے ہی ونول بعد اس معھوم چرے پر محکن اور
کمزوری کے آثار و کھائی دینے گئے۔ایک دن تاجر عتیق نے دیکھتے ہوئے پوچھا
کہ کہیں تم یمار تو نہیں ؟ آپ نے جواب دیا نہیں ، بین ٹھیک ہوں۔مالک ہے
دریافت قرمایا جھ سے گھر کے کام کاج کرنے جس کوئی کی رہ گئی ہے۔مالک نے
کما نہیں۔الیں تو کوئی بات نہیں ہے ،کام تم بالکل ٹھیک کرتی ہو گر اپنی صحت
کی طرف بھی دھیان کرد۔آپ نے مالک کی بات سن کر خامو شی اختیار کرئی اور
ای طرح روز وشب اسے کام بیں مشغول دہی۔

ایک دن آد هی رات کے وقت ہالک کی اچانک آٹھے کھل گئی۔ اس کی لگا حضر ت رابعہ بھری رحمتہ اللہ علیہاکی کو ٹھڑی کی طرف چلی گئے۔اسے کو ٹھڑی میں جراغ کی روشنی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بڑا جیران ہوا کہ بیہ کنیز آدھی رات کو جاگ کر کیا کر رہی ہے۔ کو ٹھڑی کی طرف بھاگا مگریہ و کیے کراس کے قدم کو ٹھڑی کے دروازے کے باہر ہی رک گئے کہ اس کی کنیز ہبارگاہ اللی میں سراہیجوہ ہو کر مناجات میں مشغول ہے۔ ایک روشن قندیل اس کے سر کے اوپرروشن ہے۔ حضر ت رابعہ بھری رحمتہ اللہ علیہا اللہ نعالی کی بارگاہ اللی میں عرض کر رہی تھیں۔

تاجر عتیق نے یہ منظر دیکھا تو دہ ہکا تکارہ گیا۔ اس کے دل کی تختی اس ایک منظر کے دیکھ لینے ہے نرمی میں بدل گئی۔ اپنے کئے پر پچھتائے لگا کہ میں لے اس چھوٹی ہی پچھتائے لگا کہ میں بالا چھوٹی ہی پچھتائے لگا کہ میں بی البی چھوٹی ہی پچھوٹی کے ہمر دفت گھر کے کا موں میں ہی البیحائے دکھا در پچی کا یہ حال ہے کہ اس چھوٹی ہی عمر میں اللہ تعالی کی عبادت میں راتوں کو مشغول رہت ہے۔ اس وقت اپنے دل میں اس بات کا عمد کیا کہ رضح ہوتے ہی اپنی زیاد تیوں کا از الہ کر دل گا۔ النظے یاؤں چیکے سے والیں اپنی ملل نے گھرے میں جیا تھیل خلال نے میں جی جی اپنی تا کہ حضر ہے رابعہ بھر ی رحمتہ اللہ علیہا کی عبادت میں خلل نے گئے ہے۔ کہ اس خلال نے کا میں آیا تواب نینداس سے کو موں دور چلی گئی تھی۔ صبح کے انتظا

ينته جاري سق

جینجلا کر یولیں۔ "یہ ہم سب کاوقت برباد کررہی ہے۔ آپ اے بیمال ہے کے جانبیں۔"

" چلوالزی!" تاجرنے چھوٹی بہن سے کہا۔ "اب تم میری کمکیت ہو۔" لڑی نے اپنی بہوں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے گر ہو نول پر کوئی حرف شکایت شیں تھا۔ وہ تاجر عتیق کے ساتھ چپ چاپ چلی س نے کئی بار مڑ کرد یکھا۔ لڑکی کی آنکھوں میں بس ایک ہی سوال تھا۔

"کیاتم نے چندروٹیوں کے لئے اپنی چھوٹی بہن کو فرد خت کر دیا ہے۔ ؟"

متیوں بہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہیں بھوک کے عفریت سے شجات
ال گئی تھی اور تاجر کے دیتے ہوئے سکے سکتے میں مصروف تھیں۔ پھر انہیں اپنی
چھوٹی بہن کی آنکھوں میں لرزئے والی محصوم حسر تیں اور کا بہتے ہوئے سوالات
کس طرح نظر آئے جا تحر لڑکی نظرول سے او تجمل ہوگئی اور غرورت کے بےرحم
ہاتھوں نے خوتی رشتوں کوجد اکرویا۔

ایک روایت میں یہ بھی درئ ہے کہ بھوک ہے تک آگر چاروں ہمنی گھر
سے لکلیں۔ وہ بھر ہ جھوڑ کر کسی ایسے شہر میں جانا چاہتی تھیں جمال ضروریات
زندگی میسرآسکیں۔ ابھی وہ رائے ہی میں تھیں کہ اچانک کسی گوشے ہے ایک قوی
بیکل شخص تمودار ہوااور اس نے جھوٹی بہن کو پکڑ لیا۔ اجنبی مرد کے خوف ہے
تیوں بہنی ایک طرف کھاگ گھڑی ہو تمیں اور پھر اس سفاک شخص نے ساہ
اٹھ سالہ معصوم بھی کو بھر و کے ایک مالدار تا جرعتیق کے ماتھوں فروخت کردیا۔
اس طرح آیک معصوم بھی ایسے کاروال سے پھرد کرایک صاحب ٹروت انسان کی
اس طرح آیک معصوم بھی اسے کاروال سے پھرد کرایک صاحب ٹروت انسان کی

ای ہولناک فضاء ہیں بھر ہے ایک چھوٹے سے خاندان پر قیامت گرد گئے۔ یہاں چاہ بہنی رہاکر تی تھیں جن کے ماں باپ دیا ہے ر خصت ہو گئے۔ تھے۔ ابطاہر کوئی گرال اور کفیل نہیں تھا۔ یہ سب بہنی بل کر محنت مز دوری کیا کرتی تقی سے سے تھیں۔ ۔۔۔۔۔ گر جب بھر ہ شہر قبط کی لیسٹ میں آیا تو سارے کاروبار دم توڑ گئے اور مزدریال ختم ہو گئیں۔ نوعمر لزکیول نے دو تین فاقے توہر داشت کر لئے گر جب بھوک حدے گزری تو کسی کو اپنا ہو ش نہیں رہا۔ پھیک تک کی نورت آگی گر جب بھوک حدے گزری تو کسی کو اپنا ہو ش نہیں رہا۔ پھیک تک کی نورت آگی گر جب بھوک حدے گزری تو کسی کو اپنا ہو ش نہیں رہا۔ پھیک تک کی نورت آگی گر جب دول اور پھر الی ہوئی آ تھول سے آسان کی طرف دیچھ رہی تھیں کہ بھر ہ کا مشہور تاہر فقیق ادھر سے گزرا۔ فاقہ زدہ بہوں نے آسودہ حال شخص کے سامنے مشہور تاہر فقیق ادھر سے گزرا۔ فاقہ زدہ بہوں نے آسودہ حال شخص کے سامنے دست سوال در از کر دیا۔

"خدا کے لئے ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ درند پچھ دیم بعد ہماری سانسوں کا رشتہ ہمارے جسموں سے منقطع ہوجائے گا۔"

''مہد بھوک ہے۔''سب سے جھوٹی بہن نے نقابت زوہ کہج میں جواب اِ۔

" تو پیمر کسی سے روٹی کیوں نہیں مانگتی۔ ؟" تاجرنے سوال کیا۔ "جس سے مانگنا چاہئے اس سے مانگ رہی ہوں۔"لڑکی نے بردا عجیب جواب

ہیں۔ "تو پھر مجھے ابھی تک روٹی کیوں شیس ملے۔؟" تاجر عتیق نے جیران ہو کر وسر اسوال کیا۔

"جب ونت آئے گا تووہ بھی مل جائے گا۔"لڑ کی کا انداز گفتگو مہم تھا مگر لہجے سے بڑی استقامت جھکک رہی تھی۔

تتیوں بڑی بہتیں چھوٹی بہن کی بے سرویاباتوں سے بیزار تھیں ، اس لئے

### ہے .... اور میں محبت صو فیا کا پہنچان ہوتی ہے

لقظ صوفی سے ساہے اور سے میں اسکے بارے میں لوگوں کے مخلف خیال ہیں۔ ایک گروہ کے نزدیک صوفی کا لفظ اصل میں صفوی تھاجو سترت استعال ہے صوفی بن تمیاراہ الحن قمار کہتے ہیں کہ صوفی کا لفظ صفاسے بناہے جس کا مطلب ان لوگوں سے ہے جنہیں قدرت نے پہلے ہی سے بھر ی كدور توں اور غلاظتوں سے ياك صاف ركھا ہے۔ بھن كہتے ہيں نہيں! جولوگ سادگی کی دجہ ہے صوف کالباس مینے تھے دہ صوفی کملائے بعضوں کاخیال ہے کہ اصحاب صفد کی مناسب سے صوفی کا لفظ عمد نبوت ہی سے وجود میں آگیا صف ہے معنی عربی میں چبوترے کے ہیں دہ لوگ جن کا کوئی در تھانہ گھر جو دن میں کمیں کام کاج کو نکلتے ہاتھ پیر ہلاتے اور اپنے لئے طلال روزی کاتے پھر فارغ و وت میں رسول الله علیہ سے علم وین حاصل کرتے اور آرام کے دفت محمد نبوی کے چوترے کی چلے آتے میں رہتے سے ادر ای کو اپنا گھر، مسکن ادر آرام گاہ سمجھتے تھے انہیں اسحاب صفہ کے نام سے یاد کیاجا تا ہے۔

جیراکہ تصوف اور صوفی کے مسلک کے ماخذ اور استعمال کے بارے میں اختلاف ہے ای طرح اس باب میں تھی اختلاف ہے کہ اول اول کسی بررگ کو صوفي كالقب ديا كيا- كوئي جناب الوباشم التوفي 150 جمري كوپسلاصوفي قرار دينا ہے کسی کے خیال میں جار بن حیان پہلے صوفی ہیں۔ بیر کیف یہ دونول بی بررگ کوف کے بیں اور دوتوں دوسری صدی جری بی بیل گزرے ایل-جولوگ تصوف کے مسلک کو عمد رسالت ہی ہے قائم ہونے کا خیال رکتے ہیں ان کے نزدیک صوفی کا لفظ جناب رسالت مآب محمد سول اللہ علیہ

حضرت رابعة في حين سے جواني تك ريجوالم امور آفات و مصابب كے سوا سیجھ شیں دیکھا تھا۔ جاریا بھی سال کی ہوں گی کہ نمایت پر ہیز گار محبت کرنے والے مال باب سے چھیر گئی۔ آٹھ نوسال کی عمر کو پہنچیں نوشفیق بہوں کواس طرح کھو دیا که زندگی بھر ان کا کوئی پتاشیں چا۔اہل نظر اندازہ کر سکتے ہیں کہ آیک کم سن چی کے ول و دماغ نے ان جان لیوا حادثات کا کیا ہم تبول کیا ہوگا؟ پھر جب ایے کا روان محبت ہے چھوری ہوئی ادر چی ہوش کی ابتد ائی منز اوں سے گزر رہی تھی تو اں بے رحم ہاتھ نے اسے غلامی کی زنجیریں پہنا دیں۔ باپ سے ضدیں اور فرماکش کرنے کے ون .... بہوں کے ساتھ کھیلتے اور شرار تیں کرنے کے دن .... ادران سب سے برجہ کر مال کی آغوش محبت میں سونے کی را تیں ..... ایک ہے کا نہی تو سر مایہ ہو تا ہے مگر دفت نے حضرت رابعہ سے ان کی ہر خوشی اور ہر خواب چھین لیا تھا۔ گری کے بتے ہوئے دنول میں حصرت رابعہ اسے مالک کے کے دریا سے بانی تھر کر التی تھیں اور آپ کا جسم مبارک بانی سے شراور ہوتا تفا..... پیمر جب سر دیوں کی طویل را تیں آتیں تو حضرت رابعہ ﷺ بخیستہ موسم میں معبود حقیق کے سامنے وست بستہ کھڑی رہتیں۔اولیائے کرام نے جوریا تھتیں جوانی کے عالم میں اپنی دور رغبت ہے کی ہیں ، وہی ریاضتیں حضرت رابعہ بھری ؓ نے اپنے عالم طفلی میں جبروستم کی زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجود کی ہیں۔ قطرى بات ہے كہ محت دمشقت سے چور ہونے كے بعد أيك كم سن لڑى آرام ده استر الناش كرے كى ..... كر ہم ويكھتے ہيں كه حصرت دابعہ اصر ك نصف شب ك سنائے میں اینے خالق کے آگے سجدہ ریز ہوتی تھیں اور ہار گاہ ذوالجلال میں عذر بیش کرتی تھیں کہ دنیادائے میرے راستے کی رکادٹ ہیں اس کے میں تیرے حضور میں بہت دہرے کی بنیاد ہوتی ہوں۔ کئی وہ ریاضت ہے جو تصوف کی بنیاد ہوتی

استعال کب ہوا

کی رحلت شریف کے دو سوہر سی بعد رائے ہوااس کا سب کیا ہے ؟ اے چیخ سعدی شرائی کے بدرگ استاد علامہ جوزی نے بیاں نقل کیا ہے کہ عمد رسالت میں جن لوگوں نے ذات رسالت مآب سے فیض باطنی و ظاہری حاصل کیا۔ ان کے لئے محافی سے بدھ کر اس وقت کوئی ادر لفظ متازیا معزز مہیں ہو سکتا تھا۔ پھر لوگ محافی سے بدھ کر اس وقت کوئی ادر لفظ متازیا معزز مہیں ہو سکتا تھا۔ پھر لوگ محافیہ سے فیض یاب ہوئے ان کے لئے تاہمی اور پھر تابعین سے جنوب نے اکساب کیا ان کے لئے تابعین سے بدھ کر کوئی لفظ موزوں نہ تھا۔ جب تی تابعین کے زانو کے تلمذہ کیا گفا۔ ان کے لئے صوفی کا لفظ جنوں سے جو تابعین سے زانو کے تلمذہ کیا تھا۔ ان کے لئے صوفی کا لفظ استعمال کیا گیا کیو تکہ تی تابعی کے بعد آگر کوئی لفظ موزوں ہو سکتا تھا تو وہ صرف استعمال کیا گیا کیو تکہ تی تابعی کے بعد آگر کوئی لفظ موزوں ہو سکتا تھا تو وہ صرف

تصوف کے بارے میں بیبات تطعی طے شدہ ہے کہ دوسری صدی ہجری کے آخر میں اس نے ایک تمایال اور ممتاز مسلک کی صورت پکڑئی اس دور کے ممتاز صوفی میں جناب سفیان ثوری ،ایر اہیم او هم داؤو طائی، نفیسل بن عیاض اور عور تول کے طبقے میں جناب رابعہ ہمریہ کے اسائے گرای بہت مشہور ہیں۔ علائے تصوف نے دوسری صدی ہجری کو صوفیائے قدیم کا دور قرار دیا ہے۔ علامہ جوزی نے تصاب کہ قدیم صوفیا۔ قرآن عکیم ، حدیث نوی ، فقہ اور تقسیر کے امام سے وہ لوگوں کو علوم شری کی تر غیب دیئے۔ کتاب و سفت کی اتباع کرتے اور اس کی تاکید کرتے ہے۔

جیبا کہ صوفی کے اشقاق ہے متعلق اختیاف ہے ای طرح اس کے بارے مل کھی اختیاف ہے کہ لفظ صوفی کب استعال ہوائی کے نزدیک صوفی کا لفظ اسلام سے پہلے بھی موجود تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ صوفی لفظ محد رسول اللہ

الله کے زمانے ہی میں پیدا ہوا۔ پینے شماب الدین سروروی کہتے ہیں کہ یہ لفظ جناب محد رسول اللہ علیہ کے رحلت شریف کے بعد رائج ہوا چیخ اکبر کہتے ہیں اور اخبار مکہ بین لکھا ہے کہ صوفی کا لفظ خواجہ حسن بھری کے ذمانے میں پیدا ہوا۔ اس سلسلے میں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ صوفی کا لفظ خواجہ حسن بھری اور سفیان توری کے اقوال میں کئی مر شہ آیا ہے۔ اور سفیان توری کے اقوال میں کئی مرشہ آیا ہے۔

جولوگ اس خیال کے حامی ہیں کہ صوفی کالفظ اسلام سے پہلے بھی تھادہ ور حقیقت تصوف کے مسلک کارشند ہوتان سے جا ملاتے ہیں۔ ان کے نزدیک تضوف کا قد ہب مسلمانوں نے اس وقت اختیار کیا جب ہونائی زبان کا عربی میں ترجمہ آیاوہ لوگ کہتے ہیں کہ صوفی کالفظ ہونائی کے لفظ سوف بسعنی حکمت کی محبت سے کیا گیا ہے جناب قرید الدین عطار نے تذکرہ اولیاء میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک صوفی کالفظ ہفد او کے لوگوں کی ایجاد ہے۔

علامہ اور بھان البیرونی کیاب السند میں لکھتے ہیں کہ صوفی کے معنی فلاسفر کے ہیں ہونانی زبان میں سوف کے معنی فلسفہ کے ہیں ہی دجہ ہے کہ بونانی زبان میں سوف کے معنی فلسفہ کے ہیں ہی دجہ ہے کہ بونانی زبان میں ایک میں آگے۔ میں قسفہ کا مشاق چو ککہ اسلام میں آگ جماعت الی موجود محقی جس کا مسلک یونانی صوفیوں کے قریب قریب تھا۔ اس لئے اس کانام صوفی پڑ گیا۔

علاما المرام وفی کامیان بہت واضح ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ تصوف کی تحریر کو غیر اسلامی تحریکوں سے مستعار خیال کرتے ہیں۔ وہ اسل میں التباس لفظی سے و هو کا کھا گئے۔ ورنہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلام کے تصوف کے حرکات اور صوفیائے اسلام کے طور واطوار غیر اسلام تصوف کے حرکات اور ان کے صوفیوں کے طریقہ کارسے بالکل مختف ہیں۔ تصوف کے حرکات اور ان کے صوفیوں کے طریقہ کارسے بالکل مختف ہیں۔ علامہ جو زی نے خواجہ حسن بھری کی ہورگ کو تتلیم کیا ہے اور اسیں قدیم صوفیا کے انام کی حیثیت وی ہے۔

المسر على كر عبدالرزاق بإشا تحرير كرت بين-"تصوف اسلام ك ميكل میں جس ہستی نے سب سے زیادہ "حب اللی" کو آیک مستقل اور محکم مسلک کی صورت میں پیش کیاوہ صرف حضرت رابعہ بصری ہیں۔ انہوں نے ایسے آثار و نقوش چھوڑے ہیں جو حزن والم اور محبت اللی کی سیح تعبیر اور تقبیر کا کام دیتے

### ذوق عباوبت

توعمر ہونے کے باوجود وہ اوکی انتہائی مشقت اور ذمے داری کے ساتھ اپنا كام بور اكرتى اور مالك كوكسى فتم كى شكايت كا موقع ندويق بيال تك كداس عالم میں تنی سال گزر گئے۔اب اس لڑکی کی عمر بارہ تیرہ سال کے قریب تھی۔ جیسے جیسے عمر روحتی جارہی تھی ، لڑکی کے ذوق عبادت میں اضافہ ہو تاجارہ اتھا۔ گھر کا کام کرنے کے بعد وہ رات رات بھر عبادت میں مصروف رہتی۔ پھر میج ہوتے ہی اینے آقا کی خوشنوری حاصل کرنے کے لئے گھر سے کاموں میں مشغول ہو جاتی \_ اخر شدید محنت نے اس معصوم جان کو تھ کا ڈالا۔

ائری کے چرے پر محصن کے آثار دیکھ کرایک دن مالک نے بوجھا۔

الري نے تنی بين آقا كى بات كاجواب ديتے ہوئے كما۔ "كيامين البين قرائض كاداليكي مين كسي كو تابي كي مر تكب مور بي مول-؟"

الك ناس كے كام كى تعريف كى اور ساتھ بى بيد بھى كماكہ دہ اپنى صحت كا

خیال بھی رکھے۔ اوی نے آ فاکا تھم سنااور سر جھکادیا مگراس کے معمولات میں کوئی کی شیس آئی۔ وہ اجالے میں د نیاوی مالک کی خدمت انجام دیتی اور اندھیرے میں مالک حقیق کے سامنے سجدہ ریز ہوجاتی-

حضرت رابعہ بھری کو کثرت رنج والم اور حزن و ملال نے و نیا اور اس کی د نقر بیرول ہے مگانہ کر دیا تھا۔ پھر اس جذبہ مگا تکی نے بے نیازی کی شکل اختیار کر لی اور حضرت رابعہ بصریؓ نے دینااور اہل دینا کی گفی کر دی۔ دینا کی گفی کے بعد ایک بی صورت باقی رہ جاتی ہے کہ انسان این آپ کو دنیا ہانے والے کی بیادوں میں کم كروك حضرت دابعد بصرى من الهاى كيارجب سادي دشت ناپائيدار ٹامت ہوئے توآپ نے خالق کا مُنات ہے رشتہ جوڑ لیا۔ بیررشتہ توازل ہے ہوتا ہے اور لید تک رہنا ہے۔ ایک مفکر اپنے خالق کے دچود ہے انکار کر سکتا ہے گر اس کی بعد تی کے دائزے سے خارج نہیں جو تا۔ قرعون نے لاکھ کما کہ افار بسکم الاعلى (مين تمهارابردارب بول) ممرحقيقتاده رب كالنات عي كابيده خيال منله صرف اقرار کا ہے۔ اقرار کے بعد انسان کی بعد کی متند اور معتر ہو جاتی ہے۔ انکار کی صورت میں بھی وہ اللہ عن کابندہ رہتا ہے گر اپنی سرکشی ادر بے راہ روی کے باعث "راندهٔ درگاه" كملاتا ہے۔ حضرت رابعہ بھری بھی روز اول ہے اپیے خالق کی وحدانیت ادر کبریائی کا اقرار کر رہی تھیں۔ ہوسکتا تھا کہ دہ شدید اور طویل -آنمائٹول کے دفت ابنارا ستر محول جاتیں مگر حق تعالی نے ہر قدم پر ان کی ر منهائی کی۔ بھر جب وہ آفات و مصائب کے دریا کو پار کر کے ساحل مراد تک کینچیں اور انہوں نے باضیار خاک پر سر رکھ کر کیا۔

رطس! تو ہی ہے اور جیرے سواکوئی تہیں۔"

حصرت رابعہ بھریؓ کے مسلک کی بیاد "عشق اللی" پر ہے۔اس سلسلے میں أيك محقق عبدالرذاق بإشاكيت بين-

"حضرت رابعہ بھری کی حیات مبارک میں حزن والم کے جو گرے نقوش پائے جاتے ہیں اگر انہیں غورے دیکھا جائے توبیہ حقیقت منکشف ہوگی کہ ہے تمام تراسی محبت کا بھیجہ ہے جو حضرت رابعہ بھری کو اللہ تعالی کی ذات پاک ہے

سيرت د لبعد بھر ت

ایک دن افغاق سے نصف شب کے قریب آفای آگھ کھل میں۔ وہ اپنے کمرے سے لکل کر شیلنے لگا۔اجانک اس کی نظر کنیز کی کو ٹھری پر پڑی۔ دہاں چراغ جل رہا تھا۔

" بیر کنیر ابھی تک جاگ دی ہے۔ ؟" آقائیر کی جر سے کے ساتھ سوچااور کنیر کے جاگئے کاسب جائے کے گئے کو تھری کی طرف برحار دروازہ کھا ہوا تھا۔
مالک دیے قد موں اندر داخل ہون اب اس کی آٹھوں کے سامنے ایک ناقابل ایفر مقال منظر تھا۔ کنیر بجد سے کی حالت میں تھی اور دیلی دی سسکیاں ابھر رہتی تھیں۔
مالک کی جرت میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بوجا۔ پھر اس نے کان مالک کی جرت میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بوجا۔ پھر اس نے کان الگاکر سنا۔ کنیز انتائی رفت آمیز۔ کیج میں وعامانگ رہی تھی۔

"اے اللہ! تو میری مجود ہوں ہے خوب واقف ہے۔ گر کاکام کاج جھے تیری طرف آنے ہے کا کام کاج جھے تیری طرف آنے سے دو کتا ہے۔ تو جھے اپنی عبادت کے لئے پیار تا ہے گر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں، ٹمازوں کاوفت گرر جا تا ہے۔ اس لئے میری معادت تروی فرمانے اور میرے گئا ہوں کومعاف کردے۔"

مالک نے کئیز کی گرید وزاری سنی توخوف خداے کر زے لگا۔ روایت ہے کہ
اس واقع سے پہلے تاہر عقیق آبک ظالم فخص تھا۔ اپنے غلاموں اور کنیز وں سے
ہے بناہ مشقت لیتا تقااور انہیں پیٹ ہم کر کھاتا تک نہیں ویتا تھا۔ آج رات آبکہ
کنیز کو اس طرح سجدہ اریز دیکھا تو پھر ول پھل گیااور اسے اپنے ماضی پر ندامت
موٹے تی گئی۔ النے قد مول واپنی چلاآباور رات کاباتی حصہ جاگ کر گزار دیا۔ پھر صح

"آج سے تم آزاد ہو ، جمال جا ہو چلی جاؤ۔"

"میں تم ہے کوئی قیمت نہیں مانگنا مگر ایک چیز کا سوال کرتا ہوں۔" تاہر

عتیق کے لیجے سے عاجزی کا اظہار ہور ہاتھا۔ "میری طرف سے کی جائے والی تمام زیاد تیوں کو اس ذات کے صدقے میں معاف کر دوجش کی عبادت تم راتوں کی تنائی میں چھپ کر کرتی ہو۔"

"میں نے تنہیں معاق کیا۔ میرانالک تنہیں ہدایت وے۔ " یہ کر کنیز جلی گئی۔

ریه معصوم اور میتیم چی اور شب بیدار کنیز مشهود عاد فد حضرت رابعه بصری ار -

حصول علم

روایت ہے کہ جب تاجر نے حضرت دابعہ کو آزاد کر دیا توآپ علوم کا ہری حاصل کرنے کے لئے بھر ہے۔ کو قد تشریف لے کئیں جو اپنے وقت میں بہت ہوا علمی مرکز تھااور جمال نادر روزگار علماء ہر وقت موجود رہے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت رابعہ بھر کی قطری طور پر نمایت ذہین خاتون تھیں۔ نیج آگی نے بہت کم عدت میں قرآن کر یم حفظ کر لیا۔

روایات ہے بیہ جاتا ہے کہ حضرت رابعہ بھری نے فقہ اور حدیث کی تعلیم
بھی ماصل کی تھی اور چھر دونوں علوم میں اس قدر مہارت حاصل کرلی تھی کہ
جب آپ وعظ فرماتی تھیں تو ہوے ہوئے محدث اور فقیمہ جیران رہ جاتے تھے۔
کی معتبر تاریخ ہے یہ بیت نہیں جاتا کہ حدیث اور فقہ میں آپ کے اسانڈہ کون
سے ؟ پھر بھی ہے امر طے شدہ ہے کہ حضرت رابعہ بھری کی بارگاہ معرفت میں
ہونے بورے ماناء نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ النا بور گول
میں سر فہرست حضرت اہام سفیان توری ہیں جو حضرت لام اعظم او حنیفہ کے
معاصر سے اور جنہیں امیر الموشین فی الحدیث کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔
معاصر سے اور جنہیں امیر الموشین فی الحدیث کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔
معاصر سے اور جنہیں امیر الموشین فی الحدیث کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔
معاصر سے اور جنہیں امیر الموشین فی الحدیث کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔
معاصر سے اور جنہیں امیر الموشین فی الحدیث کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔

ميرت دابعه بصري

داددهم كاس تمايت عقيدت كق ق

اس بات کی وضاحت بھی نمایت ضروری ہے کہ اکثر تذکرہ نگاروں نے حضر تاہم حسن بھری اور دوحانی اعتبار سے حضر تاہم حسن بھری اور حضرت رابعہ بھری میں علمی اور دوحانی اعتبار سے ایک تعلق قائم کرنے کی کوشش کی ہے جسے تاریخ کی دوشنی میں ثابت شمیں کیا جاسکتا۔ مثال کے طور پر حضرت رابعہ بھری گئے تمام سیرت نگاروں نے بیدواقعہ بیڑے زورو شور کے ساتھ تحریر کیا ہے۔

ایک یار حضرت امام حسن اہمری کی مجلس درس آراستہ تھی۔ حضرت امام آبار بار دروازے کی طرف دیکھے رہے تھے جیسے آپ کو کسی کا انتظار ہو۔ ایک عقیدت مند دومت نے عرض کیا۔

"المام المياكس كالتظاري-؟"

حضرت امام نے بے مما ختہ فرمایا۔ "ہاں! میں رابعہ کا انتظار کر رہا ہوں۔" ای دوست نے دوبارہ عرض کیا۔ "امام!آفر اس کی کیا دجہ ہے کہ جب تک آپ کی مجلس میں رابعہ جیسی ضعیف عورت نہیں آتی ،اس وقت تک آپ وعظ نہیں "آپ کی مجلس میں رابعہ جیسی ضعیف عورت نہیں آتی ،اس وقت تک آپ وعظ نہیں

جولباً حضرت امام حسن بصری کے پرجوش کیج میں فرمایا۔ "ہا تھیوں کی غذا چیو نٹیوں کو کس طرح مل سکتی ہے۔ ؟"

حیثیت ہے اپنی زیمر گی کے دن گزار رہی تھیں۔ اس صور تحال سے پیش نظر حضرت امام حسن بھر گی اور حضرت رابعہ بھی گئے علمی تعلق میں زیادہ سے زیادہ آئی تخوائش پیدا کی جاسمتی ہے کہ حضرت رابعہ آ کیا آدھ مر شبہ حضرت امام کی علمی درس میں حاضر ہوئی ہوں اور عقیدت مندول نے اتنی چھوٹی میات کو ایک مستقل افسانہ مادیا ہو۔۔۔۔ورنہ حقیقت بیہ ہے کہ حضرت رابعہ وور غلامی سے نجات یا کر تحصیل علم کی طرف متوجہ ہو کی تو حضرت امام حسن بھر گاس عالم خوب ہو کی تو حضرت امام حسن بھر گاس عالم خوب ہو کی تا تو حضرت امام حسن بھر گاس عالم خوب ہو کی تو حضرت امام حسن بھر گاس عالم خوب ہو کی خصرت در جانچے ہے۔

بی بال اس کے علاوہ اکثر تذکرہ نگاروں نے یہ بھی دارت کرنے کی کو مشش کی ہے کہ حضرت امام حسین بھری جھٹرت رابعہ بھری کی مجلس روحانی ہیں بھید شوق حاضر ہواکرتے ہے۔ اس روایت کو جہلیم کرنے ہیں بھی وہی من وسال کا فرق مانع ہے۔ مختصر یہ کہ تاریخ کے تناظر میں حضرت امام حسن بھری اور حضرت رابعہ بھری کے در میان کی ایک ملاقات کو بھی ثابت نہیں کیا جاسکتا۔

**ተ**ተተተ

گوشہ نشین اور عرت گزیں رہنا چاہتی تھیں۔ نگر ان کے معتقد انہیں ہر جگہ پر جا گھیر نے سخے۔ کبھی کم جھے ہو جا گھیر نے سخے۔ کبھی کم ایسے مواقع پر جلال بین آجا تیں اور لوگوں کی ملامت کر تیں۔وہ کو سٹش کر تیں کہ ایسے سوالات سے گریز کریں ،لیکن ان کے پاس آنے دالوں کی بے تافی اور وار فنگی اپنی جگہ پر تھی۔

ایک بار کی نے سوال کیا۔

سيرت دايد امري

"الله نے اولیاء کو کرامات کا تاج عشاہے، تو آپ اس مرینے تک کیونکہ پین ؟"

حضرت دابعها فيجواب ديال

"اپنے قول و فعل سے اے اللہ! میں تجھ سے بناہ چاہتی ہوں ، ہر الینی چیز کے بارے میں جو مجھے تیرے سواکسی اور سے مشغول کر دے اور ہر حائل سے جو میرے تیرے در میان حائل ہو جائے۔"

\*\* \* \* \* \*

حضرت سفیان توری پیمار پر کل کے لئے آئے لیکن حضرت رابعۃ کے جلال کی بیبت کے سبب کوئی ہات نہ کر شکے۔ حضرت رابعہ نے خود ہی ہات چلائی۔ "فرمائے۔"

حضرت سفیان نے کہا۔

''میں اللہ تعالیٰ ہے دعاکر تا ہوں کہ وہآپ کوائ تکلیف میں ہے نکالے۔'' حضرت رابعہؓ نے کہا۔

> اقتہیں معلوم جس ۔ بیضاری اس کے تھم ہے ہے۔ حضرت سفیان نے کہا۔

"آپ جا فرماتی ہیں۔"

" پھر میں دوست کی مرضی کے خلاف کیے در خواست کر سکتی ہوں۔ "

# سیرت مبارکہ کے مخضروا قعات

ویگراال زہداور صاحبان تصوف کی طرح حضرت رابعہ بھری خدا سے
طنے (وصل) کی متنی تھیں۔ وہ معرفت حقیق رکھتے ہوئے ایک والهانہ اور ب
ساختہ محبت سے سرشار تھیں۔ وہ ان اولین زاہدوں اور عابدوں میں سے تھیں،
جنبول نے خالص محبت، یعنی اللہ سے محض اس کی ذات کی خاطر بے غرض محبت
کی اور اس کی تلقین بھی کی اور ای تعلیم کو نظریہ کشف کے امتزاج کے ساتھ

حضرت داتا تینج محش نے بھی متوفی یا ولی اللہ کے لئے کر امات دکھائے کو شعبہ دوبازی قرار دیا ہے، مگر صوفیوں ، ولیوں ادر اہل اللہ سے اعمال ، ان سے افعال اور ان کے روز مرہ کے معمولات میں خود مخود ایسے واقعات رونما ہوتے رہنے ہیں ، جو چشم بیتا کے لئے تیر کاسب سے ہیں اور معتقدین ، حلقہ بچوش اور مجلس میں شریک ہوئے والے اپنے اعتقاد اور اپنی محبت کی دجہ سے اس کاذکر کھلے عام کرتے شریک ہوئے والے اپنے اعتقاد اور اپنی محبت کی دجہ سے اس کاذکر کھلے عام کرتے ہیں اور نخر کے ساتھ آئیک دوسرے فرد کوسناتے ہیں۔ حضرت رابعہ بھری ہی میں اور نظرت رابعہ بھری ہی کرامات دیکھائے یا ابنی نمائش کرنے کے حق میں نہیں تھیں۔ وہ تو زیادہ سے زیادہ کرامات دیکھائے یا ابنی نمائش کرنے کے حق میں نہیں تھیں۔ وہ تو زیادہ سے زیادہ

وجے آنکھ لگ تی اس دور ان ایک چور آیا اور آپ کی چادر اٹھا کر چل دیا۔ جب دو دروازے سے باہر نکلنے لگا تواسے دروازہ نظر شد آیا۔ اس نے گھر اکر چادر رکھ دی تو دروازہ اور باہر جانے کاراستہ صاف نظر آنے لگا۔ دوبارہ چادر اٹھائی اور دروازے کی طرف بردھا تو در دازہ بھر نظر سے او جھی ہو گیا۔ اس نے ای طرح چادرو ہیں رکھ دی اور حسب سائن دروازہ بھر دکھائی ڈینے لگا۔ جب تیسری مرتبہ اس نے بی حرکت کی تو غیب سے آواز آئی۔

"ایپزاپ کو مصیبت میں نہ ڈالو۔اس گھر کی مالکہ نے اپنے آپ کو جاری ا نگربانی اور دوستی میں د۔.. رکھا ہے۔ یہال تو کسی کو مجال نہیں کہ کوئی پچھ بھی۔ کر سکے۔ایک دوست سویا ہواہ و کہا ہوا، دوسر اددست توبیدارہے۔" مرید جد جد

ایک مرتبہ ایک زاہر حضرت رابعہ سے طنے اور کھانے کی طلب میں آیا۔
حضرت رابعہ نے ہانڈی میں گوشت وال کر اسے چولے پر رکھا ہوا تھا۔ مگر ابھی
آگ نمیں جلائی، زاہد آیا تو معرفت و زہد کی گفتگو شروع ہو گئی نہ زاہد کو بھوک کا
خیال آیانہ رابعہ کے زہین میں ہانڈی کا دھیان رہا۔ عشاء کی نماز کے لئے گفتگور کی تو
حضرت رابعہ کو ہانڈی کا خیال آیا۔ دیکھا تو اس میں نمایت عمدہ گوشت یکا ہوا تیار
موجود تھا۔

4444

ایک مصری عالم عبدالرزاق پاشان کھاہے۔

"حضرت رابعة میں حن والم کے جو گرے نقوش پائے جاتے ہیں، اگر عمین نگائی سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ بھی تمام ترحب کا تیجہ ہیں۔ جو حضرت رابعة کو الله تعالیٰ کی ذات ہے ہے۔ نصوف اسلای میں جس جس سی اللہ سے سے کہلے حب اللی کو مستقل اور محکم مسلک کی صورت میں پیش کیا وہ حضرت رابعہ عدویہ بھر یہ ہیں۔ سیدہ رابعہ کا شار اسلام کے عاشقین اور حزونین

حفرت رابعة نے دھیمے کیج میں یہ مسکت جواب دیا۔ حفرت سفیان نے یو چھا۔ ''آپ کوسب نے زیادہ کمل چیز کی خواہش ہے؟'' حضرت رابعة نے جواب دیا۔

"سفیان، تم سمجھدار آدمی ہو کہ الی یا تیں کیوں کیوں کرتے ہو۔بارہ برس گزرے کر مجھے تازہ خرے کھانے کی خواہش ہادر تم جانے ہو کہ خرے میال کتے ستے اور ہے قدری سے کئے ہیں لیکن میں نے آج تک ہمیں کھائے۔ کجونکہ میں غلام ہوں اور غلام کو خواہش سے کیا مطلب، اگر میں کمی چیز کی خواہش کروں اور میرے غداکو وہ پہندنہ ہو تو یہ تفریج۔"

سفیان نے عرض کی۔

''میں آپ کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتا۔ آپ بیچھ میرے متعلق فہوائمیں۔''

حضرت رابعة في جواب ديا۔
"اگر تم و نياكودوست ركھتے تو نيك مرد ہوئے۔"
حضرت سفيان نے جيرت سے يو چھا۔ "كيو تكر۔"
آپ نے كما "آپ كى باتوں كے مطابق۔"
پ سن كر حضرت سفيان كوروناآ كيا اور خداسے عرض كى۔
"اے خداوند كر يم۔ مجھ سے خوش ہوجا۔"

حضرت رابعہ نے سختی ہے کہا۔ "مجھے حیا شمیں آتی کہ جس کی تورضا چاہتا ہے تو خود ہی اس سے راضی

\* \* \* \* \* \*

ایک دفعه آپ قمازاد اکررن تغیس که کمروری بیتابت اور مسلسل جا گئے کی

سيرت دابعه بهمر گأ سہتے ہو، ممکن ہے صبیح ہو، مگراج تک تو کسی عورت نے نبوت یاالوہیت کا دعویٰ

#### 公公公公公

آپ نے ویکھاایک محص سریریٹی باندھے چلاجاد ہاتھا۔آپ نے اس سے پٹی باند ھنے کی وجہ یو جیمی اور ہوچھا تہماری عمر کیا ہے۔اس نے بتایا میری عمر 30 سال ے قریب ہاور پن اس وجہ سے باعد سی کے سریس در دجور ماہے۔ آب نے کیو جیھا۔

ا تناعر صه تم يمارر بيا تندرست؟ اس نے کہا۔ تندرست؟ آپ نے فرمایا۔

''اننا عرصہ تک تندرستی کے تشکر کی پٹی تو ایک دن بھی نہ ہائدھ سکے ادر ایک دن بیمار ہوئے ہو تو فوراشکایت کی بی باندھ لی۔"

حضرت رابعہ بہت کم گفتگو کرتی تھیں۔خود تودہ کسی سے گلام ہی نہیں کرتی تھیں۔مغتقدین یا معاصرین آجاتے ، بہت زور لگا کر سوالات کرتے تو مختصر مگر مد لل جواب و تیں اور ان کی ہریات قرآن کی آیات سمے حوالے ہے ہوتی یا اکثر جواب میں قرآنی آیت ہی بڑھ دیتیں۔ لوگوں نے ایساکر نے پر سوال کیا تو فرمایا۔ "انسان جو کچھ یو لتا ہے، فرشتے اے لکھتے ہیں۔ میں اس کئے قرآن کی آنیوں کے سوا پچھے شیں ہولتی کہ کہیں میرے منہ سے بری بات نہ نکل جائے ، جسے فرشتے لکھ لیں میں تواکسی ہی پڑھتی ہوں اور فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔

حضرت امام غزالی نے حضرت رابعہؓ کے ایک اور فقرے کی نسبت عمدہ تشر تے کی ہے۔ حضرت رابع ہے سوال کیا گیا کہ جند کے بارے میں آپ کا کیا میں ہے۔ انہوں نے معوضانہ اوب کا تفار کیا اور نظم ونٹر کے ، بیے موتی بھیرے، جن كيآب و تاب اب تك قائم ہے اور تالد قائم رے گ۔

حضرت امام غزالی احیاء علوم الدین میں فرماتے ہیں۔ "رابعة عدوبيه في التعارين غرض اور آر ذوي جس حث كاذ كر كياي، الساسع مراوی الله کا حیان ادر انعام جووه اینے بیدول پر روا کھتا ہے اور جس حب ذات یعی فالص حب اللی کاذ کر کیاہے ،اس سے مراد ہے ویدار اس اور جمال خداوندی کی عث جس کا نظارہ ان کے ول کی اُن محصول نے کیااور میں محبت سب ہے بہتر اور مرترے۔ جمال رہو میت کی لذت جائے خودسب سے ہوی چیز ہے اس کے یارے میں ایک حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالی فرما تاہے میں اپنے تیک اور صالح معدول كووه چيز ويتا مول جمعة (عام) أتكسيل ديكي على بين اور نه (عام) كان سن سكتے بي اور ندسى انسان كے ول ميں ان كاخيال كر دسكتا ہے۔

الطيقات الكبرى مين درج ب\_ حضرت رابعةً ہر دفت مغموم اور ملول رہا كر في تقيس\_ان كي آلكھيں جيم اشکباررہتی تھیں۔جب وہ عذاب دوزخ کاذ کر سنتی تھیں تؤد میر تک اس کی دہشت سے بے ہوش رہتی تھیں۔ ہوش میں آنے بربرابر توبہ کرنے لکتیں۔ان کی سجدہ گاہ ہمیشہ آنسوؤل ہے تررہتی تھیں۔

کوگ جب بازبار سوال کرتے اور ولا بیت کا تھید جاتنے پر اصر از کرتے اور کہتے کہ اے رابعہ! تواولیاءالندے ہے، یکھ بیان کر .... پھر بھی بھی اسے زیج تک کر و یعے ، تودہ گلو خلاصی اور ان سے رہائی یائے کے لئے تمتیں۔ ''ایک ایسی عورت کے بارے میں جو مذاکرات کے قابل نہیں، جو کچھ تم

نيال ہے؟

حضرت دابعة نے جواب دیا۔

" پيلے مسابير پير مكان\_

حضرت امام اغزالی صراحت فرماتے ہیں۔

" معرفت البعد بھری کامطلب ہے ہے کہ جمی شخص نے دنیا میں غداکو نہیں پہچانا وہ اسکلے جمال میں بھی اس کے دیدار سے محروم رہے گا اور جو کوئی بہاں معرفت انیساط ہے باآشنار ہٹا ہے وہ دہال بھی ردیت کامر در حاصل نہ کر سکے گا۔ جو اس دنیا بیس اس کی دوستی کا جو اس کی دوستی منیس سکتا۔ حضر ست رابعہ سے موال کیا گیا کہ انہوں نے وہ لایت کا مرتبہ کہنے حاصل کیا۔

انہوں نے جواب دیا۔

"ان چیزوں کو ترک کر دیے ہے جس کا مجھ سے پچھ یقین شیں اور اس کی محب ہے گھ یقین شیں اور اس کی محب ہے۔" محبت سے خولید ہی ہے۔"

دہ فرمایا کرتی تھیں۔"اللہ سے محبت اور عشق اللہ کے عاشق کو غیر اللہ ، ہے میکانہ کر دیتا ہے۔ ہر صبیب اپنے محبوب کے قرب کا متمنی ہوتا ہے وہ اکثر یہ شعر میں ماکرتی تھیں۔

"میں نے تھے اپنے دل کاہم تشیں متایا ہے لیکن جو میرے ساتھ مل ہیٹھا چاہئے۔ میں نے اس کے لئے اپناجسم مبارح کیا ہوا ہے اور میر اجہم میرے ساتھ مل تیٹھے والے کیلئے موٹس ہے۔ لیکن میرے ول کا حبیب میرے دل میں میر اانیس ہے۔

计计计计计

ہے وہ زمانہ تھا جب سارے عرب میں جھوٹے وعویداروں کھی تھر مار ثی ......

سرت الدامري معاملہ اصل ميں بہت کہ حضرت رابعة نے اپنى رياضت ، علم کھنے کے ممال اور زمد و عبادت سے ابيا مقام باليا تھا کہ ان کے عمد کے بوے بوے زابدان کے پاس بیٹھا اور ان کی گفتگو سنٹا پنے لئے آبیہ شرف سمجھے تھے وہ بدرگ ہمی ، جو عمر اور بادی النظر میں علم د تصوف میں ان ہے آگے تھے ، دہ ان کی جنس بن مودب ہو کر رہتے اور انہی کی باتوں پر دھیان رکھتے اور دائعتہ جانے اور سمجھنے کی مودب ہو کر رہتے اور انہی کی باتوں پر دھیان رکھتے اور دائعتہ جانے اور سمجھنے کی کوشش کی میں مردب ہو کر رہتے اور انہی کی باتوں پر دھیان رکھتے اور دائعتہ جانے اور سمجھنے کی کوشش کرتے آج ہی نہیں مآج سے تیرہ چودہ صدیان پہلے اور اس ہے بھی پہلے رہ منہ و محر اب تک ہر در جے پر مر دی ابنا حق فاکن سمجھتا ہے۔ ایسے میں اگر آبیک کر منبر و محر اب تک ہر در جے پر مر دی ابنا حق فاکن سمجھتا ہے۔ ایسے میں اگر آبیک زاہدہ دوسا کے عورت اپنے اقوال دافکار سے اور اپنی عبادت کی انتخاب باچل مجاد سے توسب کے لئے جرت کا مقام ہوگا۔ سبی سب تھا کہ لول حضر سے رابعہ کی تاراضی اور ملامت کی پر داہ کے بغیر ان کی جانب کشاں کشال جاتے تھے۔

ای طرح کا آیک اور واقعہ ہے۔آپ نے دیکھا ایک شخص رور و کر کہ رہا تھا ، ہائے غم ہائے افسوس۔ حضرت رابعہ نے سن کر فرملیا۔ ایسا نہ کہو۔ باسے کہ وہائے ہے تمی ، ہاے بے افسوی ، اس لئے کہ اگر تم اندو آگیں اور متاسف ہوتے توابیا کئے کی جرات بی انہ کرتے۔"

حضرت فریدالدین عطار نے حضرت رابعہ کی ان گنت کرامات کاؤکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ، و یکھنے والوں نے دیکھا کہ غزالان صحرا دوڑ دوڑ کر رابعہ کی طر نے آتے تھے ، جبکہ وہ ہر انسان ہے بدک کر بھاگ اٹھتے تھے ، اس بارے بیں جب حضر ت رابعہ ہے سوال کیا گیا توانہوں نے کہا۔ "ہر نیاں اس شخص ہے بدکتی ہیں جوان کا گوشت کھا تا ہے۔" دِ مَكِيرَ ہِے ہمو ،اس كا تو مجھے احساس بھی شہیں۔ "

ا کیے بار او گول نے کہا کہ خواجہ حسن بصر کی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر ایک وم کے لئے بھی دیدار اللی ہے محروم ہوا تو اتاروؤں گا کہ اہل بہشت کو میرے حال برر حم آجائے۔

معرت دابعد نے فرمایا۔

''ورست ہے ، کیکن اگر د نیامیں بھی خدانعالی کے ذکر سے عاقل رہتے ہراس قدر گرید زاری ہوتی کہ اہل د نیا کوان کے حال پر ترس آجا تا۔ تو یہاں بھی ایسا ہی

"اللہ کے ہوتے ہوئے ، میرے لئے متفکر ہونے کی کیابات ہے۔آپ لوگ جائیں۔ابناسفر کھوٹانہ کریں۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ جائیں۔"

بیبات حضرت رابعہ نے ایسے علم کے انداز میں کی تھی کہ اہل قافلہ مجبور ہو کر اپنے سفریر رواتہ ہو گئے۔ تنہائی پاکر حضرت رابعہ خدا کے حضور سجدہ ریز ہوئیں اور گڑ گڑا کر عرض کرنے لگیں۔ ۔

"اے مالک! تو نے اس اونیٰ کنیز کوائے گھر کی زیارت کے لئے بلایا۔ رائے میں میرا خچر مر کیا۔ اب میں ہے ہی سال صحرامیں پڑی ہول۔ کیا میں جیرے ہوتے ہوئے اور کسی کی خوشامد کروں ؟ تو توہر پکارنے والے کی پکار سنتاہے اور قیول کر تاہے.

۔ تیرے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو بکار ناانتائی نادانی ادر حماقت نہیں تواور كياب الله اكيا توميرے حال يريشان عاجر سين ...."؟

ا بھی رابعہ بھری نے دعا ختم ہی کی تھی اور سجدے سے سر اٹھایا ہی تھا کہ تدرت کاملہ ہے رب العزت نے ای خچر کود وہارہ زیمرہ کر دیا۔ رابعہ نے پھر سجدہ ا کیک دن خواجہ حسن بصری آپ کے ہال آئے اور پوچھا بچھے وہ باتیں بتاؤجو تم نے علم و تعلیم سے حاصل کیں اور نہ سمی سے سلیں باعد مخلوق سے بلا دارہا۔ منهيس بيكي يون آپ نے فرمایا۔

"میں نے رسیال ایٹی تھیں۔ تاکہ انہیں چ کراپی ضروریات فریدلوں۔ چنانچہ دودر ہم میں فروخت کیں۔ایک درم ایک ہاتھ میں لیااور دوسر اودسرے ہاتھ میں کیونکہ مجھے ڈر تھا۔ میاد الیک ہی ہاتھ میں دونوں درم لینے سے گر اہ ہو جاؤل اليس يمي آن كاهاصل ہے۔"

روایت ہے کہ ایک بار حضرت رابعہ نے مج کاارادہ کیا۔وہ ایک تا فلے کے ساتھ اینے ٹیچر پر سوار ہو کر ہیت اللہ کی طرف رواند ہو ئیں۔انفاق کی بات راستے میں ان کا تجر مر گیا۔ قافلے والول نے بوے بجز و اَعلمار سے کما کہ آپ فکرنہ کریں ، ہمآپ کی سواری کا انظام کر دیں گے۔

ان دونول محبول مل رابعہ نے سکون قلب پایا اور اسیس غم والم پیند آنے کے۔ ایک روحانی سکر سار ہتا تھا تھی کہ تفکر و تامل کے باعث جسم واعضاء کی متحکن یا نکلیف کا حساس تک نه جو تا تحابیده و تواس کیفیت اور جان پر جمیلنے والے عذاب سے لذت محسوس كرتى تقين ان كى محويت إور سكر كابير عالم ہوتا تھا كد ا کیک بار سجدے میں گریں تو چٹائی کا تکاان کی آنکھ میں گھس گیا، مگرنہ اشیں در د کا الحساس ہوانہ انہوں نے برواہ کی اور حسب معمول اپنی عبادت کو جاری رکھا۔ اس طرح ایک بار حالت جذب میں نماز پڑھتے ہوئے اٹھیں توان کاسر ایک سنون سے عمر اکر بھٹ گیا۔ ویکھنے والے متعجب ہوئے تو انہوں نے ان یو چھنے والوں کو پڑے صبر و خل سے جواب دیا۔

"میں بیدد مکیر رہی تھی کہ جو پچھ ہوااس کی مشیت ہے ہول اس لئے جو پچھ تم

"مني ومه إلمبل ساه لاو*ل باسفيد*؟"

آپ نے اس شخص ہے وہ جاروں در ہم والیس کئے اور اشمیں دریا میں سیسکتے

"جس چیر کے خرید نے میں یہ ردو کد ہو، اس کے استعال میں تو ضرور بلائين فيش أثنين كي-"

公众公公公

معتقدین نے سوال کیا۔ "آب كمال ساكى يى ؟" فرمایا۔"اس جمال ہے۔" يوچيا-"كمال جائين كي-" فرمایا\_"ای جمال میں-" پر بوجها گيا۔ "جمال ميں آپ کرتی ہيں۔" تهايت اطميران سيركها- "افسوس-" يو چھا گيا۔" كيول كر" منے لگیں "اس جمال کی روٹی کھا کراس جمال کاکام کرتی ہول"

حضرت رابعه کاول خوف اللی سے معمور رہنا تھااور عذاب جہنم کے خوف ہے اکثر اشکیار رہتی تھیں۔ اسلامی تاریخ والوں سے معلوم ہو تاہے کہ حب اللی ے مسلک کی بتیادآپ ہی نے رکھی تھی۔ اپنے خوف جنت ہے بیاز ہو کرخداکو صرف اس لئے یاد کیا جائے کہ مالک کل ہے۔ اس کی ذات ہے ۔ انتظا اور والهاند محبت كى جائے۔ يه محبت كسى بھى دوسرے جذبے كى تابع نہ ہو۔ صرف اللہ ہی کے لئے ہو۔ اللہ ہی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہو۔ اس کا مقصد صرف الله بی کی خوشنودی حاصل کرنا ہو ادر صرف اسی زات باری کے جلوے کا دبیرار

شکر ادا کیااور ٹیٹر پر موار ہو کر سفر جج کے قافلے کے پیچیے ہولیں اور جلد انہیں جالیا۔ قافلے والے مید منظر دکلے کر جیران رہ گئے اور حضرت رابعہ کے قرب اللی اور خداد ند کریم کی قدرت کاملہ کے اور بھی محقد ہو گئے۔ \*\*\*

لوگون في سف سوال كيا- "آب نكاح كيول نبيل كر تيل-؟" فرمایا" بیچھے تین بالول کا تدبیثہ ہے۔ اگر ان سے نجات دیاد و تو مجھے نکاح میں

> "اول بير كه مرتے وقت ايمان سلامت لے جاؤل گيا شيں ؟" لوگول نے کھا "معلوم شیں"

آپ نے فرمایا'' دوسراہیہ کہ میرااعمال نامہ دائیں یا تھ دیا جائے گئے۔ یابائیں ما تھو میں ؟"

لوگول نے جواب دیا۔ "جمیں اس کا ہمی علم شیں" آپ نے فرمایا۔" تبیسرا رہے کہ قیامت کے دن ایک گروہ کو بہشت میں دائیں طرف ہے کے جائیں گے۔

اور دوسرے گروہ کویائیں طرف سے دورخ میں۔ تومیں کسی جاب ہوں

لوگوں نے عرض کی۔ 'جہمیں علم نہیں۔" حضرت والعدّ فرمايات

" تو جسے اس قندر عم ہو ل ، دہ عورت شوہر کی ڈواہش کیسے کر سکتی ہے۔"

ا بک و فعد آپ نے کسی شخص کو چار در ہم دے کر فرمایا کہ اس کاباز ارے کمبل

اس شخص نه دریادت کمیاب

مقصود ہو۔ ذات باری جب عقیدت اور محبت کا سر چشمہ بن جائے تو پھر کوئی دوسری شے راستے میں جائل نہیں ہو سکتی۔

公公公公公公

المرے کے ایک برزگ خضرت رابعہ بھری کی خدمت میں عاضر ہوئے اور آپ کے مامنے بیٹھ کر برزے مبالغہ آمیز انداز میں و نیا کی قدمت شروع کی۔ تھوڑی و بر تو حضر ت رابعہ سنتی رہیں۔ پھر اسے توک کر فرمایا۔ تھوڑی و بر تو حضر ت رابعہ سنتی رہیں۔ پھر اسے توک کر فرمایا۔ "معلوم ہو تا ہے ، تھمیں و نیا ہے بہت محبت ہے کیونکہ آگر تھمیں و نیا ہے محبت نہ ہوتی تو تم اس ملعول کانام بھی زبان پر نہ لاتے۔

لو گول نے کہا۔

سيرت دليد لهمري

"آپ کی زبان میں عجب مٹھال ہے، آپ تو مسافر خانے کی محافظت کے اللہ ہیں۔"

حفرت دایعهٔ نے کہا۔

حصرت رابعہ بھری عابد شب زندہ دار تھیں۔ تمام رات میں ممنی سور کھت نماز اداکر تی تھیں۔ پھر فجر کی نماز کے بعد ذراسا تو قف فرما تیں ادر جائے نمازیر

یچے دیرے لئے بیو نمی بیٹھی رہتیں۔ اس عالم میں اگر آنکھ لگنے لگتی یااد نگھ آجاتی تو کے بیٹ سے بیٹ کی بیٹھی رہتیں۔ اس عالم میں اگر آنکھ لگنے لگتی یااد نگھ آجاتی کی بیک اور اپنے نفس کو بہت پر آئٹیں کہ موت سر پر کھڑی ہے ، خد معلوم میں کہ موت سر پر کھڑی ہے ، خد معلوم کسی کہ موت سر پر کھڑی ہے ، خد معلوم کسی کہ موت سر پر کھڑی ہے ، خد معلوم کسی کہ موت سر پر کھڑی ہے ، خد معلوم کسی دفت آجائے۔

公公公公公

آپ ہمیشہ ردتی رہتی تھیں۔ سوال کیا گیا۔ "آپ ایتار دتی کیوں ہیں؟" حصر ت رابعة نے فرمایا۔

''میں نے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ محبت کی۔ ڈرتی ہوں کہ مرتے وفت کہیں یہ آوازنہ آجائے کہ تو ہمارے لاکق نہیں۔''

公公公公公

آپ ہمیشہ کھر درے کہل کا کرنہ پہنے رکھتیں اور وصیت فرمائی تھی کہ مرنے کے بعد انہیں اس میں د فایا جائے۔ ان کے انقال کے بعد ان کی ایک معتقد خاتون نے انہیں خواب میں ویکھا کہ آپ ہمیت ہی فیمتی ریشم کا کرنہ پہنے ہوئے ہیں۔ خاتون نے سوال کیا کہ آپ کا کمیل کا کرنہ کمال گیا ؟"

ر توجواب میں کما۔

''رحمٰن نے اس کرتے کے بدلے میں میہ کرند عطا فرمایا ہے۔'' اس عور ت نے ایک اور سوال کیا۔

و کوئی الی بات بنادیں جس سے قرب المی حاصل ہو"؟

آپ نے ارشاد فرمایا۔

" قُرب اللي كـ لَّهَ ياد اللي سے بهتر كوئى چيز نميں بيساكه ارشادر في ہے وَلَدْكُرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ.

بھی اس کی جانب رخ کردن گے۔"

合合合合合

آیک جگہ اینے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہیں۔

اےرب سے تخاطب ہو کر کمتی ہیں۔

"میں تبھے ہے محبت کرتی ہوں۔ دو طرح کی محبت ایک محبت ہے۔ آر زدادر تمنا کی اور دوسری ہے صرف تیری ذات کی۔ میری وہ محبت جو آر زوادر تمنا سے معمور ہے ، دہ تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ لیکن وہ محبت جو صرف تیری ذات سے ہے ، تجھے اس کاوار طرقہ تو حجاب کو دور کردے تاکہ تیرا جلوہ دیکھے سکیں۔

ان کی وفات کے بعد کسی عابد نے انہیں خواب میں دیکھاتو پوچھا۔ جب منکر تکیر نے آپ سے میہ سوال کیا تھا کہ تیرارب کون ہے؟ توآپ نے کیا جواب دیا تھا۔

" بنیں نے انہیں کما تھا۔ واپس چلے جاؤلور اپنے مالک سے کمو کہ اپنی بخرار در ہزار کلوق کے ہوتے ہوئے تو نے ایک نا توال بیو ھیا کو نہیں فراموش کیا اور میں جو سب جہاں میں سخمے ہی اپنا سمجھتی تھی۔ سخمے کس روز بھولی ہوں کہ تو مجھ سے موال کرتا ہے کہ تیرار ب کون ہے۔ ؟

存分会会会

آپ بہت بہمار تھیں۔ حضرت خواجہ حسن بھیریؓ عیاوت کے لئے آئے۔ ریکھا تو حضرت رابعہ کے در دازے پر ایک رئیس در مول کی تھیل کیڑے کھڑا ہے وه به اشعار بھی اکثر بڑھاکر تی تھیں۔

"اے میرے آقا مقرب، بدے خلوتوں میں جیرا قرب ڈھونڈتے ہیں۔
جیری عظمت کے گیت سمندر میں مجھلی گاتی ہیں اور جیرے مقدی جلال کی دجہ
سے موجیں ایک دوسرے سے حکراتی ہیں۔ دن کی روشنی۔ رات کی تاریخی،
گومنے والے آسان، بحر وخار منور چاند، جیکلے تارے، سب تیرے سامنے سجدہ
سرح ہیں اور ہر چیز ایک انداز کے مطابق ہے کیونکہ تو غنی اور قدارہ۔"

وہ اپنی دعا کیں اپنے ہی اشعار میں ما نگا کرتی تھیں۔اس دعا کو تو دہ اکثر راتوں کو چھت پر جاکر پڑھاکر تیں تھیں۔

"اے میرے مالک، ستارے چیک رہے ہیں اور سب لوگوں کی آنکھیں نیند سے بند ہیں اور ہر کوئی اپنی اپنی خلوت میں ہے اور میں ہوں کہ بیمال آکیلی ہول حیرے ساتھ !"

کھر دوبار ہ یوں و عاکر تنیں۔

"ائے مالک آگر میں دوزخ کے عذاب کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو تو مجھے دوزخ میں جھونک دے ادر آگر میں جنت کی تو تع میں تیری عبادت کرتی ہوں نو تو مجھے جنت سے محروم کر دے لیکن آگر میں محض تیری بی خاطر عبادت کرتی ہوں تو مجھے سے اپنے لازدال حسن کو پوشیدہ ندر کھنا۔"

حضرت رابعہ کا عقیدہ تھا کہ تشکروانتان کا جذبہ عظا کرنے والے کو دیکھنے سے پیدا ہو تا ہے نہ کہ اس چیز سے جواس نے عطاک۔ طریقہ تصوف کی اہمد اللہ کے بارے میں آپ نے فرمایا۔

سر لفہ مسوف ہو ہو ہے ہارہے ہیں ہے۔ ''کوئی آدمی تمس طرح تو یہ کر سکتا ہے۔ جب تک اس کا مالک اس کو اس کی تو نیق عطانہ کرے اور اے قبولیت نہ بیٹے۔اگر وہ تمہاری طرف رخ کرے گا تو تم سپر مندابعه بصری

خداتک پنچانے میں کوئی تسر اٹھاندر تھی۔ اپنی ساری نندگی نیکی اور تھلائی کے کا موں کا ورس دیتے ہوئے بسر کر دی۔ آپ کی سیرت مبارکہ راہ حق کے متلا شیوں کے لئے ایک بہترین عملی نمونہ تھیں۔

ایک دن حضرت عبداللہ بن عیسیٰ، حضرت رابعہ بھری رحمتہ اللہ علیہا کی فدمت میں حاضر ہوئے، ویکھا کہ آپ کے چرب پر ایک نورانی کیفیت طاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کے باعث آئی کھول میں آنسو ہے اور ایک یوسیدہ سے پر سے پر تشریف فرما ہیں۔ ایک شخص نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ان ایت مبارکہ کی تلاوت کی جس پر قبر کے عذاب کا تذکرہ تھا، وہ شخص تلاوت کر تا جارہا تعالورآپ کی آئی موں سے آنسو گرتے جارہے جے بھر یکا یک ایک چی بایر ہوئی اور آپ بے ہوش ہو گئیں۔

#### 44444

ایک مر تبہ ہمرہ کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں عاضر ہوئے اور کئے گئے۔ اے رابعہ! اللہ تعالیٰ نے مر دول کو تین الیم قضیئیں دی ہیں جن سے عور تول کو تین الیم قضیئیں دی ہیں جن سے عور تول کو اللہ تعالی حروم ہیں۔ اول یہ کہ مرد کامل العقل ہوتے ہیں جب کہ عور تول کو ناتص العقل قرار دیا گیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ دو عور تول کی گواہی ایک مرو کے مرائد ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ عور تیں ناقص الدین ہوتی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہم مرائد ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہم ماہ ان کو چند دان نماز سے محروم رہنا پڑتا ہے۔ سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مرتب بر ہمیشہ مردول کو ہی قائز کیا ہے اور آج تک کوئی عور ت نبوت کے منصب برفائز نہیں ہوئی۔

#### 44444

جولوگ بیہ ہاتیں حضرت رابعہ بھری رحمتہ اللہ علیہا ہے کر رہے ہتے۔ ان امتفد آپ کو طنز و مذاق کرنا تھا گر آپ نے موسے صبر و حمل کے ساتھ ان اگول کی باتول کو سنااور فرمایا۔"اللہ تعالی نے عور توں کو بھی تین البی فضیلتیں

اور آنسو جاری ہیں۔ حضرت حسن بھریؒ نے پوچھاکیا ماجراہے؟ اس نے کہا میں اس محترم ومقدی خاتون (رابعہؓ) کے لئے ایک چیز لاما ہوں اور اس خیال سے رورہا ہوں کہ شاید وہ لینے سے انکار کر دیں۔ اگر آپ میری سفارش کردیں توشایدوہ قبول فرمالیس۔

حضرت حسن بصری اندروا قل ہوئے ادر اس رئیس کا پیغام دیا۔ حضرت دابعة نے بہت تحل ہے سن کر کہا۔

''کوئی اللہ تعالیٰ کو ہرا کہتاہے تو وہ اس کی روزی بھر نہیں کر دیتا اور جس کی
تر ندگ اس کی محت کے وم سے ہواہے تو دہ بغیر رزق کے ہی زندہ رکھ سکتاہے۔
جب سے میں نے اسے دیکھ لیاہے ، تمام مخلوق سے منہ پھیر لیاہے۔ اب تم ہی
سٹاؤ، جس شخص کو میں جانتی ہی نہیں ،اس کا مال میں کیسے لیے لوں۔ یہ بھی کیا خبر
کہ دومال حلال ہے یا حرام۔ ؟"

#### 公公公公公公

حضرت رابعہ بھری رحمتہ اللہ علیما قرآن پاک کی حافظہ تھیں۔ احادیث میار کہ اور دینی مسائل کے بارے بیں مکمل علم رکھتی تھیں۔ بھرہ چونکہ علم کے میدان میں خاص شہرت رکھتا تھا اور یہاں پربے شار چید علماء کرام اور اولیاء کرام اپنی علمی بھالی متعقد کرکے طالبان حق کی علمی تھنگی کو سیر اب کرنے کا اہتمام کیا کرتے ہے۔ اس لئے حضرت رابعہ بھری رحمتہ اللہ علیما کے مارے میں بھی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پہ چان ہے کہ آپ اکثر و بیشتر ان علمی بارے میں بھی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پہ چان ہے کہ آپ اکثر و بیشتر ان علمی بارے میں بھی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پہ چان کی تھیں۔ اس کے علادہ آپ نے گوشہ بات کی افسار کرنے بھی سلوک و معرفت کی منازل طے کیں۔ جب بھرہ میں نشینی افسار کرنے بھی سلوک و معرفت کی منازل طے کیں۔ جب بھرہ میں آپ کا قیام ہوا توآپ کے زہرہ تھو گا اور علم وعرفان کی شہرت ہر چار سوعالم میں آپ کا قیام ہوا توآپ کے فیضان سے مستفیض ہونا گئی اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تقد ادآپ کے فیضان سے مستفیض ہونا شروع ہوگئی۔ اللہ اور اس کے بیارے رسول شیالے کی بیام حق آپ نے بعد کا کا بیغام حق آپ نے بعد کا گان

ابھی آپ ہے کہ بی رہی تھیں کہ رکا کیک ایک پر ندہ فضایس تمودار ہواجس کی چرخج میں پیاز تھا۔ دہ چو لیے کے ہاس آیااور بیاز ہانڈی میں ڈال کراڑ گیا۔ آپ نے یہ دیکھا تو اس کو شیطانی فریب خیال کیااور سالن کے بغیر ہی روٹی کھالی۔

### 农品品品品

حضرت رابعہ بھری رحمتہ اللہ علیہاریاضت و عیادت و معرفت کے اعتبار سے ممناز حیثیت کی حال تھیں۔ اپنے دورکی نامور قلندر تھیں۔ علم ، عیادت اور ریاضت میں آپ کانام ادلیاء کرام اور دیگریز رگان دین کے حلقے میں نمایت عقیدت و احرام سے لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمہ وقت مشغول رہتیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ دنیا کی کسی چیز کا طمع و لا ہے آپ کے دل میں موجود نمیں تھا۔ صرف رضائے اللی کی طالب تھیں۔ ایک مرضہ بارگاہ اللی میں مناجات کرنے ہوئے کہا۔

"اے اللہ! اگر میں تیری عیادت جہنم کے خوف سے کرتی ہوں تو تو مجھے جہنم میں بچینک دیے اور اگر میں تیری عیادت جنت کی خاطر کرتی ہوں تو تو مجھے جنت میں بچینک دیے اور اگر میں تیری عبادت کرتی جنت سے محردم کروے لیکن اگر میں صرف تیری ہی خاطر تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے اپنے دیدادے محردم نہ کرنا۔"

#### 公公公公

آپ کی میہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ نے کہی فضول گفتگونہ فرمائی۔ ہمہ وقت فراکش و نوا فل نمائی ادائیگی ہیں مشغول رہتی تھیں۔ بی وجہ تھی کہ بہت کم گفتگو کیا کرتی تھیں۔ اگر مجھی کسی سے کوئی بات ضروری کرنے کی ہوتی او قرآن پاک کی آیات مبارکہ کا سمارا لے کر اپنا مدعا بیان کر دیا کر تیں چونکہ قرآن پاک کی افاظہ تھیں اس لئے اپنی بات کا اس طرح سے بیان کرناآپ کو دشوار نہ ہوتا تھا۔ آپ کی اس عادت مبارکہ کو دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ کی نے دشورت رابعہ اس مے بوجھا کہ آپ مون اس عادت مبارکہ کو دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ کی نے دشورت رابعہ اس مے بوجھا کہ آپ کیوں اس طرح اپنا مدعا بیان فرماتی ہیں ؟ حضرت رابعہ

عول فرمائی ہیں کہ جن ہے مرد محروم ہیں۔ اول یہ کہ آئ تک کی عورت نے خدائی کا وعویٰ نہیں کیا۔ یہ خاصہ بھی صرف مردول ہی کے جصے میں آیا کہ انہوں نے خدائی کا وعویٰ نہیں کیا۔ یہ خاصہ بھی صرف مردول ہی کے جصے میں آیا کہ بال محنث نہیں ہے۔ یہ خاصہ بھی صرف مردول ہی کے لئے ہے۔ سوم یہ کہ یہ بات ورست ہے کہ اللہ تعالی نے بھی کسی عورت کو مرتبہ نبوت پر فائز نہیں بات ورست ہے کہ اللہ تعالی نے بھی کسی عورت کو مرتبہ نبوت پر فائز نہیں کیالیکن مردول ہیں جائے انبیاء ، صدیق ، اولیاء کرام اور شہداء ہوئے ہیں۔ وہ عور توں ہی کے اجل سے پیدا ہوئے ، انہی کی گوو میں تربیت یا کر پرورش بائی۔ کیاعور توں کا یہ مرتبہ بچھ کم ہے ؟ وہ لوگ حصر ت رابعہ بھر می رصتہ اللہ علیماکا جواب من کرخا موش ہوگئے۔

#### 公公公公公公

حضرت مسمع بن عاصم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے حضرت رابعہ ہمری رحمتہ اللہ علیما کی خدمت میں جالیس وینار پیش کے اور کما کہ اس سے آپ اپنی شروریات پوری کر لیجئے۔ اس شخص کی بیبات سن کرآپ روپڑیں اور اپنا چروآسان کی طرف کر کے فرمایا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ د نیاما نگتے ہوئے بیس اس نے بھی شرماتی ہوں حالا نکہ تمام چیزیں اس کے قبضہ قدرت ہیں ہیں بھر میں ایسے شخص سے کیوں لوں جس کی کوئی حیثیت نہیں۔

#### 计计计计计

اکی مرتبہ کاذکر ہے کہ آپ نے کئی وٹول سے کھانا نہیں کھایا تھااور جب فادمہ نے کھانا تیار کرتا چاہا کہ آپ کو بچھ پکا کر دیا جائے تو دیکھا کہ گھر میں بیاآ موجود نہیں۔ خادمہ حاضر خدمت ہوئی اور کہا کہ آپ اجازت فرمائیں تو ہمسائے کے گھر ہے پیاذ مانگ کر لے آؤں۔ آپ نے فرمایا۔ "میں نے توہر سول سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرر کھاہے کہ تیرے سوابھی کمی ہے نہ مانگول گا اس لئے آگر بیاز نہیں ہے نؤکو کی بات نہیں۔ تم بغیر بیاز کے بی سالن تیار کر لوہ اس لئے آگر بیاز نہیں ہے نؤکو کی بات نہیں۔ تم بغیر بیاز کے بی سالن تیار کر لوہ اس لئے آگر بیاز نہیں ہے نؤکو کی بات نہیں۔ تم بغیر بیاز کے بی سالن تیار کر لوہ اس لئے آگر بیاز نہیں ہے نؤکو کی بات نہیں۔ تم بغیر بیاز کے بی سالن تیار کر لوہ اس لئے آگر بیاز سے بیان کے سالن تیار کر لوہ کی سالن تیار کر لوہ کی بات نہیں۔ تم بغیر بیاز کے بی سالن تیار کر لوہ کی بات نہیں۔ تم بغیر بیاز کے بی سالن تیار کر لوہ کی بات نہیں۔ تم بغیر بیاز کے بی سالن تیار کر لوہ کی بات نہیں۔ تھی بیاز کے بی سالن تیار کر لوہ کی بات نہیں۔ تم بغیر بیاز کے بی سالن تیار کر لوہ کی بات نہیں۔ تم بغیر بیاز کے بی سالن تیار کر لوہ کی بیار کے بی سالن تیار کر لوہ کی بات نہیں۔ تم بغیر بیاز کے بی سالن تیار کر لوہ کی بات نہیں۔ تم بغیر بیاز کے بی سالن تیار کر لوہ کی بات نہیں۔ تم بغیر بیاز کے بی سالن تیار کر لوہ کی بات نہ بیان کے بی سالن تیار کر لوہ کی بات نہیں کے تو کر بیان کی بات نہائی کے بیار کے بی سالن تیار کر لوہ کی بی بیار کے بی سالن تیار کر لوہ کی بات نہیں کے بیار کی بات نہیں کے بیار کے بیار کے بی سالن تیار کر لوہ کی بات کی بیار کے بیار کی بیار کی بات کی بیار کی بیار کے بیار کی بیار کر کر بیار کی بیار

ا تحریر میں نہ لے آئیں۔

بھری رحمتہ اللہ علیہانے ارشاد فرمایا۔ انسان جو کھ اپنی زبان سے تکالتاہے فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں اور میں اس بائت کی کوشش کرتی ہوں کہ میرے منہ سے قرآن پاک کی آیات مبار کہ کے سوایجھ نہ نکلے اور بیہ صرف اس لئے کرتی مول کہ کمیں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل جائے اور فرشتے اسے احاطہ

#### 放放放放放

الله لغالیٰ کے دعدول پریفین کامل رکھتے ہیں حصر سے رابعہ ہمری رحمتہ الته علیها کوبروابلند ورجه حاصل تھا۔ ایک سرحیہ کا ذکرے کہ آپ ظہر کی نماز کے ۔ بعد کھانا کھانے کا خیال کر رہی تھیں کہ اٹناء میں دو درولیش آپ سے مآلا قات كرنے كى غرض ہے حاضر ہوئے۔ چونكہ كھانے كا وقت تھااس لئے حضرت رابعہ بصری رحمتہ اللہ علیہائے خادمہ سے یو چھا کہ گھر میں تمثنی روٹیاں ہیں۔ غادمہ لے کماکہ دوروٹیاں ہیں۔ابھی سے بات ہو ہی رہی تھی کہ دروازے میر ایک سائل نے صدالگائی کہ اسے روٹی دی جائے۔ حضرت رابعہ بصری رحمتہ الله عليهانے وہ وونوں روشاں اٹھا كراس كودے ويں اور خود بردے كى آڑے مهمانوں کے ساتھ گفتگو فرماتی رہیں۔ تھوڑی دیرے بعد ایک کنیز خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی بیدروٹیاں میری مالکہ نے جھوائی ہیں۔آپ نے اپنی خادمہ سے کما کہ روٹیاں شار کروکہ کتنی میں ؟ خادمہ نے روٹیاں شار کرنے کے بعد عرض کی کہ اٹھارہ ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمتہ اللہ علیہا نے روشیاں ، لانے والی سے کما یہ روٹیاں والیس لے جاؤ، یہ میرے لئے نہیں ہیں کسی اور کی۔ ہوں گی۔ تمہاری مالکہ کو علقی گئی ہے۔ ہماری توہیس روشیاں تھیں۔ کنیز نے اصرار كرتے ہوئے كماكہ ميرى مالكہ نے يہ روٹيال آپ ہى كے لئے بيچى ہيں کمکن آپ نے اس کے اصر ار کے باد جود روٹیاں داپس کر دیں۔ کثیر جب واپس کئی تواس نے اپنی مالکہ سے ساراواقعہ بیان کیا تو مالکہ نے کہا میں تو واقعی ہیں۔

ر د ٹیاں جمیما جا ہتی تھی۔ غلطی ہے اٹھارہ چلی گئیں اب تم ان میں مزید دو ر د ٹیاں شامل کرواور لے جاؤ۔

چنانچے کنیز دوبارہ ہیں روٹیال لے کرآپ کی قدمت میں حاضر ہوئی توآپ نے دہ بیس روٹیاں لیں اور مہمانوں کو گھانے کے لئے پیش کر دیں۔ مہمان اس تمام دافعہ کوبن ترت ہے دیکھ رہے تھے۔ جب کھانا کھا چکے تو یو چھا کہ آخر ہے معالمه كياتها؟ حضرت دابعه اصرى رحمته الله عليهائة فرمايا- اس من جرال ہونے کی کیابات ہے، تم جب میرے یاس آئے تو مجھے احساس تھا کہ حمیس بھوک گئی ہوئی ہے کیکن میرے یاس صرف دور و ٹیال تھیں اور ان وور و ٹیوں سے تمہارا پیٹ تہیں بھر سکتا تھا۔ ایک سائل آیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے تنجارت کی اوراس کواللہ کے نام پر دوروٹیاں دے دیں اور میر االلہ فرما تاہے کہ ہم ایک کے بدلے میں وس ویتے ہیں۔ مجھے کابل یقین تھا کہ ضرور اس کے بدلے میں ہیں روٹیاں وے گا۔ چنانجہ جب ایک کنٹر روٹیاں لے کرآئی تومیں نے شار کروائیں، وہ اٹھارہ تھیں۔ حالانکہ روٹیال ہیں سے کم شیں ہوسکتی تھیں ای لئے میں نے وہ والیس کر دیں پھر جب وہ دوبارہ لے کر آئی تو میس روٹیاں بوری تھیں۔ وہ میں نے تمہارے سامتے پیش کردیں۔ مسانوں نے جب بيه بات سى تووه حضرت رابعه بصرى رحمته الله عليها كالله تعالى يركامل يقين و مکیھ کر مزید جیران ہوگئے۔

#### 4444

خوا نین کی معرفت کے حصول کے سلسلے میں ایک ہزرگ فرماتے ہیں میں میت المقدس ہے ایک ضرورت کے لئے کئی گاؤں کی طرف گیار استہ میں ایک میز ہونا کے اپنے ضرورت کے لئے کئی گاؤں کی طرف گیار استہ میں ایک میڑھیا کو ویکھا کہ ایک اونی جبہ اور ایک اونی چادر اوڑھے ہوئے ہے۔ میں نے سلام کیا اس نے جواب دے کر یو چھا اے جوان کمال کا ارادہ ہے ؟ میں نے کما ایک ضرورت سے فلال گاؤں میں جاؤں گا۔ پھر اس نے سوال کیا تیر امکان بمال سے

سيرت وابعداهمري بھے اس فقدر مستغرق ادر وار فنڈ منار کھا ہے کہ شیطان کی دستنی کی نہ تو مجھے کوئی یر داہ ہے اور نہ مجھے اتنی فرصت ہے کیہ میں اس بارے میں سوچوں۔

ایک مرصہ کسی نے آپ سے کہا کہ جو اوگ آپ سے اخلاص و عقیدت ر کھتے ہیں ،آپ کم ان کم ان سے تو مدو مانگ لیاکریں۔ فرمایا میں تو اس سے بھی ونیا کی چیزیں ما تکتے ہوئے شرماتی ہوں جو ہر شے کا مالک و خالق ہے مجران سے کیے ماگوں جو کسی چیز کے مالک (حقیقی) ہی تنہیں ہیں۔

حضرت رابعہ بصری رحمتہ اللہ علیہا شعر و شاعری ہے بھی و مجیسی رکھتی تھیں۔ آپ کی شاعری یا کیڑہ تصورات و خیالات کی حامل ہوتی تھیں جو عشق اللی کے جذبوں سے معمور ہو کر کی جاتی تھی۔امام غزالی نے اپنی کتاب "احیاء العلوم الدين" بن من آپ كے بچھ اشعار اقل كئے بيں جن ميں سے چنديہ إي-ترجمہ: -" (اے اللہ!) میں تجھ سے دو طرح کی محبت کرتی ہول۔ ایک تو وہ محبت ہے جو غرض ادر خواہش کی ہے اور دوسر می محبت وہ ہے کہ تواس کے لائق ہے غرض اور خواہش کی محبت میں میری التھیں ماسوات مد ہوتی ہیں کیکن اس محبت میں جو تیری شان کے شایان ہے لیعن صرف تیری ذات کی محبت ہے تو کشف جاب کرتا ہے تاکہ میں میرے جال کا مشاہدہ کر سکول۔ ال روزوں صور تول میں ، میں سی بھی طرح تعریف کی حقد ار تمیں ہول باسمہ رونوں صور تول میں سب تعریفوں کے لائق تو بھی ہے۔ '

''اے نفس! تو اپنے پرور گار ہے محبت کا وعویٰ کرتا ہے اور پھر اس کی نا فرمانی بھی کر تار ہتا ہے۔ کیااس ہے بوھ کر بھی کوئی عجیب یات ہو عتی ہے؟"

اک مرتبہ آپ سے یو جھا گیا کہ اللہ تعالی کس وقت مدے سے خوش ہوتاہے؟ ادشاد فرمایا کہ بعد وجب محنت پر اس طرح اس کا شکر اوا کرتاہے کہ تحتی دورے میں نے کہااٹھارہ میل ہے کہااٹھارہ میل ایک ضرور سے کی تلاش میں آئے ہو بیابن ی حاجت ہو گی۔ش نے کہاباں۔ بھراس نے کہا گاؤں کے مالک ہے کیوں مبیں کہ دیا کہ تمہاری عاجت تمہارے یاس پہنچادے اور حمہیں نہ تھکائے۔ میں نے اس کا مطلب نہ سمجھا اور کہا اے ہڑھیا گاؤں کے مالک ہے میرا تعارف نہیں ہے۔ اس نے کہا کس نے تیزے اور اس کے در میان دوری پیدا کر دی ہے ادر آلیس کے قرب کو قطع کر دیا ہے آب اس کا مطلب میری مجھ میں آلیادر میں رونے لگا اس نے کما تواللہ ہے محبت رکھتا ہے؟ میں نے کمایاں۔ کمائ کمو؟ میں نے کما قسم ہے اللہ کی میں ہیٹک اے دوست رکھتا ہوں۔ کما جب اس نے حمیس محبت کے درجہ پہنچایا تو کس حکمت کا فیض فرمایا۔اس کا جواب جھے نہ آیا پھر کہا شاید الوالنا لوگول میں ہے ہے جو تمیت کو چھیاتے ہیں؟ میں اس کا بھی جواب نددے سكاء كين لله تعالى اين حكمت ادر معرفت ادر يوشيده محبت كو نالا تقول ك میل سے جیاتا ہے میں نے کہاتم پر خدار حم کرے تم خداے دعا کرو کہ وہ میرے ول کو بھی محبت میں مشغول کرے ،اس نے میرے منہ پر ہاتھ جماڑ ویا۔ میں نے بھراس بات کو دہرایا۔ کہنے تکی اینے کام کو جا۔ پھر کہنے لکی اگر سلب ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو تا توبوے بڑے عجا تبات ظاہر کر دیتی ادر ایک آہ تھینے کر کہاا فسوس پیہ شوق بدون تيرے أجمانہ بو كااور يہ عم بدون تيرے تسكين سيل يا ي كا\_

معشرت زابعہ بصری رحمتہ اللہ علیہائے اپنی ساری زندگی وین اسلام کی خدمت كرفے ميں كرار وى۔ حق كا پيغام عام كرنے كے لئے بهت تمايان خدمات انجام دیں۔ ایک مرتبہ آپ سے سمی نے پوچھا کہ کیاآپ اللہ تعالیٰ کو ووست ر تھتی ہیں ؟ فرمایا، بے شک میں اللہ تعالیٰ کو دوست ر تھتی ہوں۔ پھر یو پیما گیا که کیاآپ شیطان کو دستمن مجھتی ہیں ؟ ارشاد فرمایااللہ تعالیٰ کی دوستی ے شیطان کی دستنی کو میں متعلق نہیں کرتی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت نے

68

### 公公公公公

ایک محص آپ کی خدمت ہیں اس حالت ہیں حاضر ہوا کہ اس نے اپنے سر پر پڑی بائد تھی ہوئی تھی۔ آپ نے اس سے اس کا سب دریافت فرمایا تواس نے کہا کہ میرے سر ہیں درو ہے۔ حضرت رابعہ بھر بی رحمتہ اللہ علیہائے بوچھا، تمہاری عمر کتنی ہے ؟ جواب دیا کہ میری عمر تمیں پر س ہے۔ ارشاد فرمایا اس تمیں پر س کے عرصے ہیں تم پہلے بھی بھی بھی بھی ہمار ہوئے ہو؟ اس نے کہا بھی منیں یہار ہوا۔ یہ بن کر آپ نے نظر پایا افسوس کہ تم تمیں سال تک بھی پیمار منیں یہار ہوئے کہ ہوئی ترز رستی کا شمیں ہوئے اور اس و در ال تم نے ایک وزیا بھی اس کی عطاء کی ہوئی ترز رستی کا شکر ادا کرنے کے لئے اپنے سر پر پٹی شمیں بائد ھی لیکن صرف ایک ون کی بیمار کا بیمار کیمار کیمار کیمار کیمار کیمار کیمار کیمار کا بیمار کا بیمار کیمار کیمار

ایک مرتبہ آپ نے ایک شخص کو چند درہم دیے تاکہ وہ آپ کے لئے ایک ممبل فرید لائے۔ اس شخص نے آپ سے بع چھا کہ سیاہ ممبل لاؤیا سفید ؟ یہ سفتے ہی آپ نے درہم واپس مجھے دے دو۔ اس نے درہم واپس کر دیتے۔ آپ نے فاد مہ سے فرمایا کہ ان کو لئے جاکر دریا میں مجھنک دو۔ انھی کمبل فرید ابھی نمبل فرید ابھی نمبل فرید ابھی نمبل فرید ابھی نمبل میں نہیں کہ پہلے ہی سیاہ و سفید کا جھگوا شروع ہو گیا اور فرید کر لینے کے بعد نہ جانے کیا مسئلہ بیدا ہوجا تا۔

公公公公公

#### \* \* \* \* \* \*

حضرت رابعہ بھری رحمتہ اللہ علیہا اپنے وقت کی صاحب فضل و کمال فاتون تھیں۔اس دور کے بہت ہے مشائخ عظام ادراولیاء کرام نے بھی آپ کی خدمت میں خاضری کاشر ف حاصل کیا کرتے تھے۔حضرت عبدالواحد عامری میان فرمائے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بھری رحمتہ اللہ علیہا ہمار

ہو گئیں۔ میں حضرت سفیان رحمتہ اللہ علیہ کے ہمراہ آپ کی عیادت کی غرض ے حاضر ہول آپ کی غدمت میں بیٹھ کر پچھ ایسار عب ہم پر طاری ہواکہ پچھ یات کرنے کی ہمت نہ ہو کی حتی کہ حضرت رابعہ بھری رحمتہ اللہ علیمائے خود ہی سکوت نوڑ نے ہوئے قرمایا کہ کوئی بات سیجے۔اس پر ہم دو توں نے کما کہ اللہ تعالی آپ مرض ہے رقع فرمائے۔ ہماری بات س کرآپ نے فرمایا مرض تواللہ تعالی ہی کا عطا کروہ ہے اور جو چیز اس نے عطاکی ہو ، میں اس کا گلہ کیسے کر سکتی ہوں اس لئے کہ سے کی جو دوست کے لئے مناسب میں ہے کہ دوست کی رضا کی مخالفت کرے۔ پھر حضرت سفیان رحمتہ اللہ علیہ نے بیر جھا کہ آپ کو سمی چیز کے کھانے کی خواہش ہے؟ ارشاد فرمایاتم صاحب معرفت ہو کر ایسی بات كرتے ہو۔ بسر ہ ميں تھجوروں كى فرادائى ہونے كے باد جودبار وير سول سے کچھے کھانے کی خواہش ہے گر میں نے صرف اس لئے نہیں کھائی کہ انسان کو ا پی منشاء کے مطابق کوئی کام نہیں کرتا جا ہے کیو فلہ اللہ تعالی کی رضا کے بغیر کوئی کام کرنا کٹر کے متر اوف ہے۔اس کے بعد حضرت مقیان رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے حق میں وعا فرہائیں۔ ارشاد فرمایا آگر تمہارے اندر وتیا کی محبت ند ہوتی تو مجسم خیر ہوتے۔ حضرت سفیان رجمتہ اللہ علیہ نے کہاکہ بیآپ نے کیا فرمایا ہے ؟ ارشاد فرمایا جو سے تھامیں نے کسہ دیا اس کئے کہ اگر ایسانہ ہو تا توتم کم عقلی کی ہاتیں نہ کرتے کیو نکہ جب تم بیربات جانتے ہو کہ دنیا فاتی ہے اور اس فانی دنیا کی ہر چیز فانی ہے تو پھر اس کے بادجود تم نے سے لیو چھا کہ تہمار اول سمس چیز کی خواہش کر تاہے۔ حضرت رابعہ بھری رحمتہ اللہ علیها کی بات من کر حصرت سفیان رحمته الله علیه بوے متاثر ہوئے اور الله تعالی کی بارگاہ میں مِنْ كَيالِيالله إلين تيري رضاكا طلبكار مول-حضرت رابعه بصري رحمته الله علیہانے فرمایا، ممہیں اللہ تعالی کی رضای جسٹو کرتے ہوئے ندامت ملیں ہوتی جب کہ تم غود اس کی رضا کے طلبگار نہیں ہو۔

میر ت دایع*د اهر* گ

حضرت داره المركار حمته الشعليهائة خود كوالشه تفالي ي عيادت مين ال قدر مشغول كرر كها تقاكه بمعى ونيا كاخيال بهى ول بين بنه لا تين \_آپ\_نے سارى زندگی شادی نمیں کی۔ ایک مرتبہ کھے لوگ آپ کی قدمت میں حاضر ہوئے ادرآپ سے کئے گئے کہ آپ اس قدر عابدہ وزاہدہ ہیں کہ ہمہ وقت عباول الی میں مشغول رہتی ہیں اور دین حق کا پیغام عام کرتی رہتی ہیں لیکن آپ حضور نبی كريم علي كان كار كرف كى سنت يرعمل كيول شين كرتين ؟آب نے فرمايا ال كى وجديد ہے كہ مجھے تين باتول كا انديشہ ہے، اگر تم مجھے ان خطر است ہے طلاسی کی نوید سناو و تومیس آج بی نکاح کر لول گی۔ پہلا خوف مجھے اس یات کا ہے كه مرت وقت ابناا يمان سلامت كرجاؤل كي يا شين ؟ دوسري قكر مين مبتلا ہوں کہ میرانامہ اعمال میرے واتبے ہاتھ میں دیا جائے گایا ہا تھی ہیں۔ تیسری فکر مجھے رہے کہ قیامت کے روز دائیں طرف والے گردہ کو جنت میں واخل کیا جائے گا جب کہ یا تمیں طرف دالے گروہ کو جشم میں داخل کیا جائے گا۔ تم لوگ بھے بتاؤکہ میراشلائس گروہ میں ہے۔

حضرت رابعہ بھری رحمتہ اللہ علیہای یہ باتیں سن کروہ نوگ لاجواب ہو گئیں یہ باتیں سن کروہ نوگ لاجواب ہو گئیں جائے۔ ان باتوں کے بارے میں تو اللہ بھی بہتر جانتاہے کہ یہ سب پچھ تو ہم نہیں جائے ہو گااور کس کا نہیں۔ اس پر حضرت تو اللہ بھی بہتر جانتاہے کہ کس کا فائمہ بالخیر ہو گااور کس کا نہیں۔ اس پر حضرت رابعہ بھری رحمت اللہ علیہانے فرمایا آگر میہ بات ہے کہ تو پھر تم خود ہی بناؤ کہ جو عورت اس قدر فکروغم میں مبتلا ہو ، وہ کسے خاوندکی خواہش کر سکتی ہے۔

ایک روایت حضرت و دالنیان مصری فرمات میں کہ میں رات کو وادی کو دادی کے مطالب سے جلا اجابک ایک شخص آیت پڑھتا ہوا میر ہے۔ ما ہے کا اچنی جو ان کے گال میں نہ تقادہ اللہ کی طرف ہے طاہر ہو گیا۔ جب دہ قریب آیا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک عورت تھی اونی جبہ پنے اور اونی ہر قعہ اوڑھے آر بی تھی اس کے ہاتھ میں ایک عورت تھی اونی جبہ پنے اور اونی ہر قعہ اوڑھے آر بی تھی اس کے ہاتھ میں

ایک لو نااور ایک لا مھی مھی اس نے بلا جھیک جھے ہے ہو چھاتو کون ہے ؟ ہیں نے کہا

ہیں سافر ہوں ، کئے گئی اے شخص اللہ کے ساتھ ہوتے ہوئے ہی کوئی مسافر

ہو تاہے حالا تک دہ پر دلی کا انہیں اور کمز ور کا مدد گارہ ۔ ہیں ہے سن کررونے لگا۔

اس نے کہا کیوں روتے ہو ؟ ہیں نے کہا ناخم پر مر ہم لگاہے ۔ پھر کہا اگر تو سچاہ تو

ہا تو کیوں رویا فد انجھ پر رحم کرے ، ہیں نے کہا کیا سچا بھی منیں روتا؟ کہا نہیں۔

میں نے کہا کیوں ؟ کہا اس لئے کہ روناول کی تسلی کے لئے ہوتا ہے جس سے فم فارج ہو تاہے جس سے فم فارج ہو تاہے۔ شمین اس سے بناہ لیتے ہیں آہ وزاری سے نیادہ چھپانے کی کوئی چیز فیس ہے اور رونا اولیاء اللہ کے یاس علامت ضعف ہے۔

میس سے اور رونا اولیاء اللہ کے یاس علامت ضعف ہے۔

حصرت ذوالنون فرماتے ہیں ہیں اس کی بائیں سن کر حیرالن رہ گیا، اس نے کہا تھے کہا جو گیا؟ ہیں نے کہا تہماری باتوں سے جیرالن رہ گیا، کئے لگی خدا تھے پر اس کے کہا خدا تم پر رم کرے اگر مناسب سمجھو تو بچے تھے تھے اس کے کہا خدا تم پر رم کرے اگر مناسب سمجھو تو بچے تھے تھے تا کہ دیے ، کہنے لگی کہ تھم جو بچے تھی تجھے بتا ہے گا تو مزید کی طلب سے مستغنی نہیں ہوں ، کہا تو نے جج کہا اسے مسکین البخ مولا سے مزید کی طلب میں مستغنی نہیں ہوں ، کہا تو نے جج کہا اسے مسکین البخ مولا سے مرید کی طلب میں مستغنی نہیں ہوں ، کہا تو نے جج کہا اسے مسکین البخ مولا سے مراس کر اور اس کا شوق دل میں پیدا کر کیو تک وہ ایک ون اپنے بورے جمال کے ماتھ جج گی فرمائے گا اس کے بعد وہ تھی ماتھ ور شاشقوں کی ہزرگ کے اظہار کے لئے اور شراب جمال اور جام و صال سے الن کو سیر اب فرمائے گا اس کے بعد وہ تھی بیاسے نہ ہوں گیا اور کئے گی ان میرے دل کے بیاسے نہ ہوں گیا اور کئے گی ان میرے دل کے بیارے کہ تک میں تک ججے اس دیا میں بیارہ میکن الب بیوا گی طرف نہ بھی جو ڈ کر بیار کی طرف نہ بھی جو ڈ کر اس کی آواز بچھ سے متقامع ہو گئے۔

公会会会会

حضرت سفیان توری رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت راجہ بھر ی وحمته الله علیہ الله علی میں حضرت راجہ بھر ی حمته الله علیما کے ہاں گیا توبید دیکھا کہ آپ عبادت اللی میں مشغول ہیں۔ ان کو عبادت میں مشغول دیکھ کر میں بھی ایک گوش میں نماز پر ہے میں مشغول ہو گیا۔ جب فجر کا دفت ہوا تو حضر سے رابعہ بھر ی رحمتہ الله علیہانے فرمایا عبادت کی توفیق و بے پر ہم کسی طرح بھی الله تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے ادر میں شکر انہ کے طور پر کل کاروز ور کھوں گی۔

حضرت رابعہ بھری رحمتہ اللہ علیہا اکثریہ مناجات کیا کرتی تھیں کہ یا اللہ! توقے دنیا میں میرے لئے جو حصہ مقرر کیا ہے وہ اپنے دشمنوں کو دے دے اور جو حصہ آخرت میں میرے لئے تو تیرادیدار ہی بہت کائی ہے۔ یااللہ! تقسیم فرمانے اس لئے کہ میرے لئے تو تیرادیدار ہی بہت کائی ہے۔ یااللہ! اگر میں تیری عبادت ووزن کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزن میں وال دے اور اگر میں تیری عبادت کررہی ہوں دے اور اگر میں تیری عبادت کررہی ہوں تو جسے یہ حرے تیری عبادت کررہی ہوں عبادت کرتی ہوں عبادت کرتی ہوں سے اور اگر میں تیری جبادی خواہش رکھتے ہوئے تیری عبادت کرتی ہوں سے خواہش پر تیری عبادت کرتی ہوں تو جسے اپنے ویدار سے شرور کروں گی کہ دوستوں کے عبادت کرتی ہوں اور کی کہ دوستوں کے سے دوزن بیل وال دیا تو بھر میں سے گلہ ضرور کروں گی کہ دوستوں کے ساتھ تو دوستوں جیساہی سلوک کرنا جاسئے۔

غیب سے نداآئی، اے رابعہ! ہم نے بد ظن نہ ہو، ہم کچھے اپنے ایسے دوستوں کی جماعت میں جگہ دیں گے کہ تو جمال سے ہم سے ہم کلام ہوسکے گا۔ اس کے بعد حضرت رابعہ بھری رہ حمتہ اللہ علیمائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے باری تعالیٰ! میر اکام تو صرف بیہ ہے کہ میں آخرت میں تیرے دیدار کی تمنا لے کر جاؤ تو مالک و مختار ہے جو جاؤئے کرے۔

حضرت رابعه لهمري رحمته الله عليها بمه ونت عشق الهي ميں مستغرق رہا

ارتی تھیں۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے بوچھا کہ آپ کمال سے آئی ہیں ؟ ارشاد فر ہایا اس جہان سے آئی ہیں اس نے پھر بوچھا کہ کمال جائیں گی؟ فرمایا، اس جہان میں والیس جاؤں گی۔ پھر بوچھنے والے نے دوبارہ بوچھا کہ آپ اس جمان میں کرتی ہیں؟ حضر ت رابعہ بھر کی رحمتہ اللہ علیہائے فرمایا، میں افسوس میں کرتی ہیں افسوس سے سوا بچھ بھی نمیں کرتی ۔ بوچھا گیا کہ آپ افسوس کس بات پر کرتی جین ؟ ارشاد فرمایا اس بات پر کرتی جین کر اس جمان کی روفی کھا کر اس جمان کا کام کرتی ہوں کہ میں اس جمان کی روفی کھا کر اس جمان کاکام کرتی ہوں۔

اس کے بعد مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک اور شخص نے آپ سے کہا کہ آپ کا کام بہت شیریں بیال ہے آپ تو مسافر خانے کی محافظت کی اہل ہیں۔ حضرت رابعہ بھری رحمتہ اللہ علیہائے فرمایا میں کام توشن کر رہی ہوں۔ میرے اعدر جو کیجھے ہوئے ایسے اندر نہیں آنے دیتے۔ کون آتا ہے اور کون جاتا ہے ، مجھے اس سے کوئی سرد کار نہیں۔ میں توول کی محافظت کر رہی ہوں کہ مٹی (لیمنی بدن) کی۔

#### 公司公司公司

اک مرتبہ کاذکرے کہ حضرت رابعہ ہمری رحتہ الله علیمانے سات ولنا ؛

مسلسل روزے رکھے اور صرف پانی ہے افطار کیا۔ راتوں کو عباوت اللی کر تیں اور شب بیداری کیا کر تیں۔ جب آنھواں دن ہوا تو شدید ہموک کے باعث نقابت طاری ہوگئی۔ افظاری کا وقت قریب تھالیکن گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ ہموک کی شدت سے نفس نے آپ سے فریاو کی ، آخر بیجھے کہ تک ہموکار کھوگی اور کب تک اذبت سے گزاروگی۔ ابھی نفس کی فریاد کی گوئیجے کہ تھی نہ ہوئی تھی کہ عین افظار کے وقت ایک شخص بیائے میں کھانے میں کھانے کی کوئی چیز لے کر حاضر ہوااور کما کہ میں آپ کے لئے حاضر خد مت ہوا ، ہوں۔ حضر سے رابعہ بیا ہے میں ، ہوا ۔ حضر سے ہوا ہوا کہ کہ عین افظار کے وقت ایک شخص بیائے میں ، ہوا ۔ حضر سے رابعہ کا پیالہ لیا ۔ ہوں۔ حضر سے رابعہ بھر کی رحمت ہوا ۔

ایک بررگ روایت فرمانے ہیں کہ میں ایک سرتبہ طواف کر رہاتھا میبری نگاہ ایک عورت ہر ہیڑی جس کے کندھے پر ایک چھوٹا جیے تھا اور وہ چلا چلا کر کہد رى محى يا كريم يا كريم عهدك القديم ش فاس عورت يوريانت كيا سر جیرے اور اللہ کے در میان کیا عہد ہے ؟ کھنے لگی ایک بار میں کشتی میں سوار ہوئی تاجروں کی آیک جماعت بھی مارے ساتھ تھی انفا قابست زور کا طوفال آیا اور مشتی غرق ہو گئی اور کشتی کے سب لوگ بھی غرق ہو گئے صرف میں اور میہ چہ ایک تخته پر اور ایک حبثی سر وجو دوسرے تخته پر تھاسلامت رہے۔ جب صبح ہوئی تو اس مبشی نے میری طرف دیکھا اور پانی کو ہٹاتے ہٹاتے میرے قریب آیا اور بہارے تختہ پر سوار ہو گیا اور مجھے راضی کرنے لگا۔ میں نے کہا اے مندہ غدا کیا الله كي يجه بھى خوف غدائيس ہے۔ ہم اس بلا ميں كر فار بين جس سے اللہ كى اطاعت کے بغیر خلاصی ممکن نہیں چہ جائیکہ ہم اس کی نافر مانی کریں۔اس نے کہا ریا تین چھوڑ دے میں ضرور سے کام کروں گا۔ یہ چید میری گودیس سویا ہوا تھا۔ میں نے اس کے چیلی تھری وہ جاگ کررونے لگامیں نے کہااے بعدہ خداذراصبر کر میں اس چید کو سال لول پھر جو مقدر میں ہوگا ہو جائے گا۔اس حبیثی نے ہاتھ لمیا كر كے چيد كو درياميں ۋال ديا۔ ميں تے آسان كى جانب نگاہ كر كے كمااے اللہ توادى اور اس کے قلبی ارادوں کے در میان حائل ہونے والا ہے۔ اپنی طافت اور قدرت سے میرے اور اس کے ور میان جدائی کردے توسب چیزوں پر قادر ہے۔ قسم ہے اللہ کی بیس ابھی ان کلمات کو بور ابھی نہ کر چکی تھی۔ ایک جانور منہ کھو لے ہو بے دریا ہے انگا اور اس حبثی کانوالہ کر عمیا اور غوطہ لگا کریانی کی تنہ میں جلا کیااور اللہ سجان و تعالیٰ نے اپنے توت ہے مجھے ال سے جالیا۔ وہ ہر چیز بر قادرے۔ پھر موجیں مجھے تھیٹرے دینے لکیں حق کہ ایک جزیرہ میں پہنچادیا۔ میں نے جی میں کہا بیمال کی سبزی اور یانی پر گزارہ کرول گی جب تک کہ اللہ اتحالی کوئی صورت پیدانہ کرے وہی شجات دینے والاہے۔اس طرح جارروز مجھ پر گزر

اور اینے انس سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ تیری فریاد سن لی ہے اس لئے کو سشن کروں گی کہ بچھے مزید بھوک برواشت نہ کرنی پڑے۔ اتنا کہہ کرآپ نے بیالہ فرش پرر کھ دیا اور خود مقمع جلانے کی غرض سے اعقیں۔ عین اس دفت کہیں سے ایک ملی کودی جس نے کھانے سے بھر اہوا پیالہ الٹا کر رکھ دیا۔ ای اتاء میں افطاری کاوفت ہو گیا۔ حضر مت دابعہ بصری منتہ اللہ علیمانے یا فی ہے روزہ ا فطار کرنے کے لئے اہمی ایناہا تھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ ایک وم تیز ہو اکا جھو تکا آیا جس ہے۔ مثمع بخصر گئی اور آپ کا ہا تھ یا نی والے گلاس کو لگا اور انجمی اٹھایا ہی تھا کہ مٹی کا گلاس ہاتھ سے چھوٹ کر ٹوٹ گیااور سارایانی زمین بربہہ گیا۔ یہ صور ت حال و کیھ کرول ہے ایک آہ تکلی ہے اختیار آپ کے منہ ہے بالفاظ نکلے کہ یا الله! ميرے ساتھ كيا معاملہ جورہاہے؟ غيب سے تداآئى، أكر تم ونياوى تعتیں جا ہتی ہو تو ہم مجھے وہ عطا کر دیتے ہیں مگر اس کے بدلے میں اپناور داور غم تمهارے قلب سے نکال لول گااس کئے کہ میراعم اور و نیا کی تعتول کاعم ا یک ہی قلب میں جمع شیں ہو کئتے اور نہ ہی بھی دوالگ الگ مرادیں ایک دل میں جمع ہو سکتی ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمتہ اللہ علیہائے یہ قیبی آواز سنی تو بھرا سے قلب کو تمام د نیاوی آلا نشوں سے پاک کرلیا۔ تمام امیدوں سے اپنے ول کو خالی کر لیا۔ ساری امیدیں ترک کر دیں ادر اس طرح ایج قلب کو د نیادی خیالات سے خالی کرلیا کہ جس طرح سرنے دالا تزع کے وقت زعہ گی کی ً امیر ترک کر کے اپنے ول کو تمام و نیاوی وساوس سے غالی کر ویتا ہے۔ پھر حضرت رابعہ بھری رحمتہ اللہ علیہائے دییا ہے کنارہ کشی اختیار کرلی اور ہر تماز کوا پی آخری نماز سمجھ کر پڑھا۔ ہر روز صبح کے وقت یہ دعاما نکٹیں کہ یااللہ! پیکھے اس طرح این طرف متوجه فرمالے که و نیادالے بخصے سوائے تیرے اور تمی کام میں مشغول نہ دیکھیں

公公公公公公

ہوتی توآپ اس کا کبھی بھی اس قدر ذکر نہ کرتے۔آپ کی ہے بات سن کر وہ بدرگ خاموش ہو گئے اور پھرآپ کے سامنے و نیا کی شکایت نہ کی۔ ہند ہند کہ ہند کا بیت نہ کی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بازار میں گیا میرے ساتھ ایک طبشی لونڈ کی

4444

ہمار کا خوشگوار موسم فغا۔ گرآپ پھر بھی گھر کے اندر ہی پڑی رہتیں۔ باہر نہ آتی تھیں۔ ایک خدمت گزار خاتون نے کہا۔

«البيبابرآكر صانع حقيقى كى قدرت توملا خطه فرماكيل-"

آپ نے جواب دیا۔

" توایک مرتبه اندرآاورآ که خود صانع حقیقی کود کیمه میراکام صانع کود کیما ہے۔ ند کہ منت کو۔"

公公公公公公

ایک روز حضرت رابعہ بھر ی کہیں ہے گزر رہی تھیں تو دیکھا وہاں ایک

گئے۔ یانچویں دن دور سے ایک تشتی نظر آئی میں نے ایک ٹیلہ پر چڑھ کر ان کی طرف کپڑے ۔۔ اشارہ کیا۔ان میں ہے تین آدمی ایک ناؤ پر بیٹھ کر میری طرف آئے۔ میں ان کے ساتھ ناؤ پر سوار ہو کر کشتی میں داخل ہوئی تو کیاد میستی ہوں کہ میر احد جس کو عیشی نے دریامیں ڈال دیا تھا ایک تھن کے پاس ہے۔ یہ دیکھ کر جھے ے رہانہ گیا میں نے اسپینے آپ کو اس جیہ پر گرا دیا اور اسے چو ہے گی اور کہا ہے میر ا چہ ہے۔ میرے جگر کا مکڑا ہے مشتی والے کہنے لگے تو دیوانی ہے جیری عقل ماری گئے ہے۔ میں نے کہانہ میں دیوانی ہوں نہ میری عقل ماری گئے ہے بابحہ واقعہ میہ ہے اور اپناسار اقصہ از اول تاآخر کمہ سایایہ س کرانہوں نے سر جھکالیااور کہا اے اوک تونے عجیب تصد سالیا ہم بھی ایک قصد سنائیں کے جس سے تجھے بھی تعجب ہو گا۔ ہم موافق ہوامیں چل رہے تھے کہ ایک موادریائی جانور ہمارے آڑے ایآاور سامنے آکر کھڑا ہو گیا اور میہ چہ اس کی پشت پر تھا اور آبیہ منادی آواز دے رہا تھا کہ اگراس چہ کو لے کرنہ چلو کے تو تم ہلاک ہو جاؤ کے۔ چنانچہ ہم میں سے آیک آدمی اس تحچملی کی پیشت پرچڑھااور اس چہ کو لےآبا۔ اس کے تمشی پرآتے ہی وہ جانور غوطہ مار كر چلا كيا جمين اس سے بھي اور تيرے ميان كئے ہوئے قصہ سے بھي بہت تعجب ہوا۔ ہم سب خداسے عدد کرتے ہیں کہ وہ آج کے بعد ہمیں معصیت میں ندو کھے ' گا۔ چنانچہ ان سب نے توبہ کی میاک ہے وہ بھرول پر لطف کرنے والاے آج کی خبر ر کھنے والا مصیبت زدہ کی مدد کرنے دالا۔

计计计计计

ایک مرتبہ بھر ہ کے مشائنین میں سے ایک ہزرگ حطرت رابعہ بھری رحمتہ اللہ علیما کے پاس آئے اور گفتگو کے دوران زیادہ تروفت و نیا کی شکایت کرتے رہے۔ حضر مت رابعہ بھری رحمتہ اللہ علیمائے قرمایا، معلوم ہو تاہے کہ آپ کو دنیاہے بہت انس ہے کیونکہ جس شخص کوچس چیزے زیادہ انس و محبت ہوتی ہے وہ اس کا بہت زیادہ ذکر کرتاہے اس لئے آگر آپ کو و نیاہے محبت نہ

سيرت دابعه بهري

حسرت رابعہ بھری رحمتہ اللہ علیہا سے ملاقات کرنے کی غرض سے آپ کے ہاں پہنچا تو ویکھا کہ آپ کے ہاں ایک دسیدہ کی چٹائی ہے جس پر این کا تکیے بنا کرآرام فرماتی ہیں۔ مٹی کا ایک ٹوٹا ہوالوٹا ہے جس سے آپ بیائی ہی چٹی ہیں اور وضور بھی فرماتی ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے آپ سے کہا کہ بہت سے امیر آدی میر سے جانے والے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لئے ان سے پچھ مللب کروں۔ میری بات کن کرآپ نے بچھ سے سوال کیا کہ کیا تمہیں اور بچھ اور دولت مندول کوروزی دیے والی ایک ہی تعالی نے درویشوں کوان کی غرمت کی کروزی رساں تو ایک ہی ذات باری تعالی ہے۔ حضر ت رابعہ بھری رحمتہ اللہ علیہانے فرمایا، تو پھر کیا اس ذات باری تعالی نے درویشوں کوان کی غرمت کے باعث فراموش کرویا ہے اور دولت مندول کورزق وینا ہے یا ورہ گیا ہے ؟ میں نے کہا، نہیں الی تو کوئی بات نہیں۔ ارشاد فرمایا جب وہ ذات باری تعالی ہر ایک کی ضرورت سے آگاہ ہے اور جانتی تو پھر ہمیں یاد دلانے کی کیا ضرور دی کے ایک کی ضرورت سے آگاہ ہے اور جانتی تو پھر ہمیں یاد دلانے کی کیا ضرور دی کے ایک کی ضرورت سے آگاہ ہے اور جانتی تو پھر ہمیں یاد دلانے کی کیا ضرور دی کے ایک کی ضرورت سے آگاہ ہے اور جانتی تو پھر ہمیں یاد دلانے کی کیا ضرور دی کے ایک کی ضرورت سے آگاہ ہے اور جانتی تو پھر ہمیں یاد دلانے کی کیا ضرور دی کے ایک کی ضرورت سے آگاہ ہے اور جانتی تو پھر ہمیں یاد دلانے کی کیا ضرور دی کے اور دیور کی کیا صرور دی کیا کہ کی ضرورت سے آگاہ ہے اور جانتی تو پھر ہمیں یاد دلانے کی کیا ضرور دی کے ایک کی ضرورت سے آگاہ ہے اور جانتی تو پھر ہمیں یاد دلانے کی کیا صرور دی کیا

会会会会会

اور جمیں تواس کی رضامیں راضی رہنا چاہتے۔

ایک مرتبہ حضرت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ ، حضرت رابعہ بھری رحمتہ اللہ علیہائی خدمت میں خاضر ہوئے اور کما کہ آج آپ جھے وہ ہا تیں بتا ہیں جوآپ نے کسی کتاب یاعالم کے وسلے سے حاصل نہ کی ہوں بڑتھ براہ راست آپ تک پہنی ہوں۔ ان کی بات سن کر حضرت رابعہ بھری مرحمتہ اللہ علیہا تھوڑی دہر تیک خاموش رہیں پھر فرمایا میں نے ایک مرتبہ اپنی ضرورت کی اشیاء خریدانے کی غرض سے اپنے ہاتھ سے دیشی ہوئی چند رسیاں فرخت کیں۔ خریدانے بچھے اس کے عوض دودر ہم دیئے تو میں نے ایک درہم اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیااور دومر ااپنے ہائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ بچھے اس بات کا خدشہ تھا کہ کمیں ایک ہی ہاتھ میں دونوں درہم لینے سے میں گر اہ نہ ہوجاؤں۔ (آپ کا تخض جنت کاذ کر کرر ہاہیے۔آپ رک گئیں اور فرمایا۔

"میان خداہے ڈردے تم کب تک بعد گان خدا کوخدا کی محبت ہے غافل رکھو گے۔ تم کو جاہیئے کہ پہلے اپنے خدا کی محبت کی تعلیم دواور پھر بیٹ کا شوق و لاؤ۔" اس شخص نے رابعہ بھر می کی بات سنی توناک بھوں پڑھائی اور تنگ کر یولا۔ "اے دیوانی جا ....ا پنار استہ لے۔"

حضرت رابعہ بصری نے کہا۔

میں تو دیوانی نہیں ہوں مگر تو دیوانہ ضرور ہے کہ راز کی بات نہ سمجھ سکا۔
ارے جنت تو قیدخانہ ہے اور مصیبت کا گھرے کہ اگر وہاں اللہ کا قرب میسرنہ ہو۔
کیا تم نے آئی تم کا حال نہیں سنا کہ جب تک ان پر خدا کا ساتہ رہا۔ کیسے آرام سے جنت
میں میوہ خوری کرتے رہے اور جس وقت خطا کر پہلے اور شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا تو
خدا کی شفقت کا ساتہ سر سے اٹھ گیا، تو .... وہی جنت آدم کے لئے قید خانہ اور معیبت کا گھر بن کررہ گئی۔"

چر کیا۔

"کیا تہیں اہر اہیم خلیل اللہ کا حال معلوم نہیں کہ جب وہ محبت الی میں پورے اترے اور آگ میں ڈالے گئے تودہ آگ ان کے لئے جنت وعافیت بن گئی۔
پیرسے اترے اور آگ میں ڈالے گئے تودہ آگ ان کے لئے جنت وعافیت بن گئی۔
پیرسس پہلے جنت کے مالک سے محبت پیدا کرو۔ پھر جنت میں جانے کی آروزو کرو۔ الی جنت میں جاکر کیالو گے ، جمال تم پر خدا کا سابہ نہ ہو۔ آگر جنت کی اور آگر منت کی دور نے سے اور وہاں دید الرائی نصیب ہو تو ایس دور نے اس طرح کی جنت سے لاکھ در ہے بہتر ہے ، اسے شوق سے لے لو، و تیاد ما فیما میں اور اس ساری کا نات میں آگر بچھ ہے تودہ عشق اللی ہے۔ "

· ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

حضرت مالک بن دیناد رحمته الله علیه نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں

ہو گئے۔

سطلب میہ تھاکہ کہیں مال کی کثرت کے باعث گمر اونہ ہو جاؤں۔) ان کا ان کا کہ کہ کہ

زوایت ہے کہ بندی اسرائیل میں ایک جوان تھے جن کے حسن کا ہم پلہ اس زمانہ میں کوئی نہ تھا ہے پٹاریاں پچا کرتے تھے۔ ایک ون وہ پٹاریاں لیئے گھوم رے تھے کہ ایک عورت کی بادشاہ کے بیمال سے لکی جب اسے و بلطا ٹرووڑی مولی اندر کی اور بادشاہ زادی ہے کہا کہ میں نے ایک جوان کو پٹاریال مجے ہوئے دردازہ پر دیکھاہے ایسا خوصورت آدمی بھی نظر شیں آیا، شہزادی نے کہااہے پلالاؤ اس نے باہر نکل کر اس جوان سے کمااے جوان اندر آؤ ہم بھی خریدیں گے۔جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے دروازہ بید کر لیا۔ پھروہ دوسر مے دروازہ میں داخل جوال ای طرح تین وروازول میں واخل ہوا اور اس نے دروازہ میں کر لیا۔ پھر شنرادی سینہ اور چرہ کھولے ہوئے اس کے سامنے آئی۔اس جوان نے کماایتی : ضرورت کی چیز خرید لو تومیں جاؤں اس نے کہا ہم نے خرید نے کو نہیں بلایا ہے بلحدامین تفس کی حاجت بوری کرنے کوبلایا ہے اس نے کہاخداہے ڈر اس نے کما آگر تو ایسا سیس کرے گا تو میں بادشاہ ہے کہوں گی کہ توبد کاری کے ارادہ ہے میرے گھریٹ کھس آیا تھا۔ اس نے اے تصیحت کی تکروہ نہ مانی ، پھر اس نے کہا میرے داسطے و ضو کے لئے یانی جائے۔ کہنے گئی مجھ سے بھانہ نہ کرادر لونڈی سے کیااس کے واسطے جھت ہر وضو کا یانی رکھ دو جہاں ہے یہ کسی طرح بھاگ نہ ُ سکے۔وہ جمت زمین سے جالیس گزاد نجی تھی۔ جب اوپر پہنچاتو کہنے لگا" یااللہ بجھے برے کام پر مجبور کیا جاتا ہے لیکن میں اپنے آپ کو یمال ہے گرادیناار تکاب گناہ ے اچھا جانتا ہوں۔ پھریسم اللہ کہ کر چھت سے کوریزا" اللہ نعالی نے ایک فرشته تھیجا جس نے اس کابازو بکڑ کر زمین پر کھڑ اگر دیا اسے پچھ تکلیف نہ ہونے یائی، پھر دعاکی اے اللہ اگر تو جاہے تو بچھے بغیر اس مجاریت کے بھی روزی دے سکتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاں سونے کی آیک تھیلی جیجی۔اس نے اس میں سے

جتناات کے گیڑے میں سمایا لے لیا۔ پھر کھاالی اگریہ میری دنیا کی روزی ہے تواس میں جھے پر کت دے اور آگر اس کے بدلے میر الخردی تواب کم ہوجائے گا تو جھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آواز دی گئی کہ بدایک بڑے اس صبر کاجس کو تونے چھت بہت گرتے وقت انتقار کیا تھا۔ کھالے اللہ میر الخردی تواب گھٹانے والی چیز بھے بالکل در کار نہیں ہے۔ چنانچہ وہ سونا اس سے پھیر لیا گیااور شیطان سے کھا گیا کہ تو نے اسے چھت پرے گرتے وقت کیوں نہ بسہ کھا یا۔ کہنے لگا کہ میں ایسے شخص کو کیو تکر بھٹا تا جس نے اللہ کے واسطے اپنی جان خرج کر دی۔ خداان پر رحم کرے اور جمیں ان کی پر کت سے مستقیض کرے۔ رحم کرے اور جمیں ان کی پر کت سے مستقیض کرے۔

ایک مرتبہ چند بررگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے توآپ نے ان سے دریافت فرمایا که تم نمس کئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو؟ ایک پررگ نے جواب میں کہا کہ ہم ووزخ کے ان طبقات سے خوفزد و ہو کر اللہ تعالی کی عبادت كرتے ہیں جن پرسے قیامت سے دن گزرمایڑے گااور ہم اس لئے اللہ تعالیٰ کی بعد گی کرتے ہیں کہ تاکہ دوزخ سے محفوظ رہ علیں۔ایک بزرگ نے كاكمة بم اس لي الله تعالى ي عبادت ديم كى كرتے بين تاكه بمين جنت عطا مو عائے۔ یہ س کر حضرت رابعہ بصری رجمتہ اللہ علیمائے قرمایا، جو کوئی،عدہ روزخ کے خوف اور جن کی امید و خواہش کے باعث اللہ تعالی کی عبادت و بعد گی کر تاہے وہ تمایت بی برائے۔ اس برلوگوں نے آپ سے بوچھا کہ کیاآپ كوالله تعالى سے اميد اور خوف تهيں ہے۔آپ نے قرمايا ملے يووى ہے اور بعد میں اپنا گھر ای لئے ہماری نگاہوں میں جنت اور دوزخ کا ہوتایاتہ ہوتا ہرامہ ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت فرض عین ہے اور آگروہ جنت اور دوزخ کو پیدا نہ فرماتا تو کیا بدے اس کی مد گی نہ کرتے۔ یہ س کر تمام لوگ عاموش

سيرت دابعه بعمر گ ميراعدر قبول كرليادر ميري كوتابيون كومعاف كرديا ميري كناه هش دييراه مجيم مير المطلوب ويدريا-"!

چور نے سے کمااور دروازے ہے اہر نکل گیا۔ حضرت رابعہ نے دعا کے لئے باتھ اٹھا کر کہا۔

"میرے مالک، میرے آتا ہیں ایک گھڑی تیرے حضور کھڑا ہوااور تونے اے قبول کرلیاور میں نے جب سے تھے بھیانا ہے، جیرے سامنے کھڑی ہول۔ كياتونه بجھے قبول كرليا ہے۔؟"

غیب سے صداآئی۔

"اے رابعہ تیری عی وجدے توہم نے اسے قبول کیا اور تیری عی وجدسے اے اپنامقرب بنایا۔

حضرت رابعه بصری رحمته الله علیهای میه عادت مبارکه تھی که آپ گوشه نشین ہو کر عبادت اللی میں مشغول رہا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ تمنی نے آپ ے کماکہ ذراباہر نکل کرد یکھیں کہ کیسا بھار کا موسم چھایا ہوا ہے۔ آپ نے سے بات سن کر اسی وقت فرمایا میراکام تو صافع کو ویکھنا ہے ، اس کی صنعت کو نہیں اور میں اس سے دیکھنے میں محو ہوں اس ایج کسی اور طرف دیکھنے کی فرصت ہی

حضرت کبیر عارف ربانی مرفی عینی ربتاریشی کاایک دن ایک ریشری پر گرر ہواآپ نے فرمایا ہم عشاء کے بعد تیر سے باس آئیں گے وہ س کر بہت خوش ہوئی اور خوب بناؤ سنگار کرے مینے کے انتظار میں میٹھ گئ جن لوگوں نے سے سابہت جیران ہوئے عشاء کے بعد حسب وعدہ آب اس کے میمال تشریف لانے ادر اس کے مکان میں دور کعت نماز اواکر کے فکل کھڑے ہوئے۔اس ریڈی نے کماآپ

حضرت قرید الدین عطارً نے ایسا ہی ایک اور واقعہ میان کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ آیک چور حضرت رابعة کے گھر میں واخل ہوا تووہاں ایک لوٹے کے سوا آبھے بھی نہ یایا۔وہ مالیوس ہو کروالیس جائے لگا تو حضر مت رابعہ بھرئی نے کہا۔ "اگر تودا تعی چورے تو خالی ماتھ نہ جانا"

"ينال د کھائي کياہے ؟"

معشرت دابعہ بھری ہے کہا۔

"اے تخص اس لوٹے کے پاتی ہوجا اور دور کعت تمازیز ہے لے تو یکھ لے کر عی نکلے گا۔"

چور نے اس پر عمل کیا۔ وہ تمازے لئے کھڑ اہوا تو حضرت رابعہ اصری نے آسان کی طرف نظر اٹھاکر کھا۔

"اے مولاء میرے آتا، نیا شخص میرے گھر بین آیا اور پھوٹ پایا۔ بیس نے اسے تیرے در پر لا کھڑ اکیا ہے۔اپٹے تھٹل د کرم ہے اے محروم نہ کرنا۔' چور نے دور کعت تماز حتم کی تواہت عبادت میں مزہ آنے لگا۔وہ رات تھر نمازیر حتارہا۔ فیج ہوئی۔ حضرت رابعہ اس کے حجرے کی طرف کئیں تواہے تجدے میں گرایا یاوروہ اس طرح اپنے نقس سے تخاطب تھا۔

"جب پرور د گار بھے پر عمّاب کرتے ہوئے کے گا تو بھی ہے نافرمانی کرتا ہوا شرما تا نہیں۔ مخلوق سے چھیا تا ہے مگر میرے سامنے نافرمان بن کراآ تا ہے تواہ نفس بتامير أكبياجواب مو گا\_"؟

> حضرت دابعدنے تھوڑے سے تو قف کے بعد کہا "میال کهورات کیسی گزاری-" اس نے کہا۔

" فحریت سے میں مولا کے سامنے مجبولاروز کیل بن کر کھڑ اہوا تواس نے

روایت ہے کہ ایک بارآپ نے سات ون تک صرف پائی سے روزہ کھولا۔ گھر ہیں کھانے کے لئے روئی کا ایک لقمہ بھی شیں تھا۔ افظار کا دفت قریب تھا کہ حضرت رابعہ بھر گ پر بھوک کا غلبہ ہول نفس نے آپ سے فریاد کی۔ معشرت رابعہ بھر گ پر بھوک کا غلبہ ہول نفس نے آپ سے فریاد کی۔ ''رابعہ اُآخر توکب تک جھے بھو کار کھے گی ؟''

یے خیال ابھی آپ کے دل میں گزرائی تھا کہ کمی شخص نے دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائیں توایک نیاز مند کھانا گئے کھڑا تھا۔ حشرت رابعہ بھری آنے کھانا قبول کر لیالور نفس سے خاطب کرتے ہوئے فرملیا۔ "میں سنے تیری فریاد سن لی ہے۔ کوشش کردل گی کہ تھے مزیداق میت شہرے۔"

یہ فرماکرآپ نے کھانا فرش پرر کھ دیالور خود چراغ جلانے اندر چلی کئیں۔ دالپس آئیں تودیکھا کہ ایک کلی نے کھانے کے برش الٹ دیتے تھے اور زمین پر گرا جوا کھانا کھار ہی تھی۔ حضرت رابعہ بھری کی کی کو دیکھ کر مسکراکھیں۔ ''شایہ یہ تیرے ہی لئے بھیجا گیا تھا۔اطمینان سے کھالے۔''

اب انظار کا دفت قریب ہو چکا تھا۔ حضرت رابعہ بصریؓ نے چاہا کہ پائی ہی

تو جارہے ہیں فرمایا میرا مقصود عاصل ہو گیا۔ چنانچہ ای دفت اس ریڈی کی حالت یدل گی اور شخ کے ہاتھ پر توبہ کی اور اپناکل مال واسباب چھوڑ دیا۔ حضرت نے اس كاليك فقيرست تكاح كرديا اور فرمايا دليمه مين صرف ردشيال پكواؤ سالن كي ضرورت شیں۔انہوں نے حسب اللاشادروفی پکواکر ﷺ کے پاس حاضری ،اس ر مٹری کایار ایک امیر مخص تھا اس سے کسی نے جاکر کماکہ فلال رمٹری نے توبہ كر لى اس نے كماكيا كہتے ہو؟ اس في كما واللہ اس نے توب كر لى اور اس كا اليك كے ساتھ نکاح بھی ہو گیااور اس کااس و شت ولیمہ بھی ہے جس میں صرف روٹیال ہیں سالن سن ہے اس امیر نے دوئٹر اب کی ہو تلیں اس کے حوالہ کیں اور کما تو جاکر تنظیمی میراسلام کمہ اور ان کے بعدیہ کمہ مکہ میں نے بیدواقعہ سناجس سے بہت خوشی ہوئی اور معلوم ہواہے کہ ولیمہ میں سالن کا انتظام نہیں ہے اس وجہ سے میں بیر رواند کرتا ہوں اس کاسالن منالو۔ اس کا مقصد فقر اعسے مذاق اور شر مندہ كرنا تفاده قاصد جب يخ كى خدمت من پنجا تواپ نے فرمایا تو نے بہت دير لگا وی پھر ال میں سے ایک ہو تل لے کر خوب اللی اور پیالہ میں ڈال دی پھر دوسری ہو عل کا بھی ایسا ہی کیا۔ پھر اس شخص سے کما تو بھی بیٹھ کر کھا۔لے۔دہ قاصدیکی کمتاہے کہ میں نے بھی بیٹھ کر کھایا تووہ ایساعمرہ تھی بن گیا تھا کہ میں نے مجھی دیسانہ کھایا تھااور سارا فضہ اس نے جا کر اس امیر کو سنایا۔اس امیر نے آگر سار ا قصہ دیکھااور جران ہو گیا ہے ویکھ کر اس نے بھی حضرت کے ہاتھ پر توبہ کی۔ ہے الله كا فصل م جمع جائع عطافرمائ اور الله بوے قصل فرمائے والا ہيں۔ 公公公公公

ے افظار کر لیں۔ استے میں تیز ہوا کا جھوں کا چلا اور چراغ تھ گیا۔ حضرت رابعہ اند جرے میں آگے بو هیں۔انقال سے بانی کامر تن کھی ٹوٹ کیااور سارا پانی زمین

مربهد گیا۔ بہت ہی جیب صور تھال تھی۔ ہے اختیار آپ کی زبان مبارک سے ب

"ياالى ايكرانه على كنامگار ميں جائى كەلىرى رضاكيا ہے؟" اس کے جواب میں ایک صدائے غیب سائی دی۔ "اے میری محبت کادم ممر نے والی ااگر تو جا ہتی ہے کہ جرسے لئے دنیا کی تعتیں دفت کرووں تو پھر میں حیرے دل سے اپناغم دایس لے لوں گا .... کو نک میر اعم اور د میا کی تعمین ایک ہی دل میں جمع خمیں ہو سکتے۔اب رابعہ! جیری تھی ایک مراد ہے اور میری ہی ا کیک مراد ہے تو ہی ہتا کہ دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں۔؟"

حضرت وابعد بصری قرماتی ہیں کہ جب میں نے بہ آواز سی تو و نیاہے ہمیشہ کے لئے مند موڑ لیااور ساری امیدیں ترک کر دیں۔اس کے بعد میں نے ہر ثمارٌ كوآخرى نماز سجعاب

公公公公公公

معرت من (بعری) فرمات ین که دینی اسرائیل میں ایک فاحث محورت مھی جس کے پاس حسن کا تمائی حصہ تھا۔ جسبہ تک سورینارٹ لے لیتی کسی كولية ياس مرائد وقد است الك عابرة على الدعاش موكيا اور منت مز دوری کر کے سودینار جن کئے پھر اس عورت کے پاس آیا اور کہا تیر احس مجھے تھا گیا تھا۔ یس نے محنت مز دوری کرے سودینار جمع کر لئے ہیں۔اس نے کہالے آؤ۔ وہ مختص اس کے میمال پہنچا اس کا ایک سونے کا تخت تھا جس پر وہ ہیٹھا کر ٹی ۔ منتقی - اسے بھی اس نے اسپنے میاں بلامیا جب عامد آمادہ ہوا اور اس کے باس جاہیٹھا تو ناگاہ است اللہ کے سامنے قیامت کے دل کھڑا ہو نایاد آگیا اور نور آاس کے بدن میں رعشہ پڑگیا اور کہا مجھے جانے دے سودینار تیرے ہی ہیں۔ اس نے کہا کھنے کیا ہو

سپر مدراده هري سی تونے نو کما تھاکہ میں تھے پیندآئی اور تونے محنت سر دوری کر کے دینار جمع سے ادر جسب جھے پر قادر ہواتو ہے حرکت کی۔ کما مجھ ہراللہ کا فوف طاری ہو گیاادر اللہ کے سامنے جانے کا تدیشہ فالب آگیا۔ میرے دل میں تیری عدادت پیدا ہوگئی۔اب تومیرے نزویک سب لوگوں سے زیادہ قابل تفرت ہے ،اس نے کہا آر تو سجاہے تو میرا شوہر بھی تیرے مواکوئی شیل ہو سکتا۔اس نے کہا مجھے فکل جانے دے۔ اس نے کہا جھے سے نکاح کرنے کا دیمرہ کر جاؤ۔ کہا عنظریب ہوجائے گا۔ پھر سریر جاور ڈالی اور اپنے شہر کو چلا گیا۔ وہ عورت بھی توبہ کر کے اس کے ين اس شركوروانه ہوئى۔اس شهر ميں پہنچ كرلوگوں ہے اس عابد كا حال دريافت کیالوگوں نے اسے متایا۔اس عورت کو ملکہ کہتے تھے۔عابد سے بھی سمی نے کما کہ اور جان حق تسلیم کی۔ وہ عورت ناامید ہو گئی۔ پھراس نے کمایہ تو مربی کے ان کا كوئي رشيدوار محى ہے ؟ لوكول نے كمال كاكھائي بھى تقير آدى ہے كينے لكى اس ك ہمائی کی محبت کی وجہ ہے اس سے نکاح کروں گی، چنانجہ اس سے نکاح کیا جس ے مات ال کے بدا ہوئے سے کے سے ایک افت مالے تھے۔ 公公公公公公

روایت ہے کہ ایک بار حضرت سفیان توری حضرت رابعہ بھری کی مجلس ميں عاضر ہو سے اور قرمائے گلے "رابعہ إلى مجھے دویا تمیں بناؤجو تم نے کسی کیا ہے یا عالم کے وریعے حاصل شد کی ہوں ایک وہ راہ راست تم تک تھی ہوں۔" حصرت رابعہ بھر کیا بھے دیر تک غور کرتی رہیں۔ پھر آپ نے امام وقت کو مخاطب کرتے وہ نے قرماہے "ایک بار میں نے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لئے ہاتھ ہے بیٹی ہو گی چندر طیال فروخت کیما۔ خرید ارنے بچھے دوور ہم و یے تومیں نے ایک در ہم ایک ہاتھ میں ایااور دوسر ادوسرے ہاتھ میں مجھے سے ڈر تھا کہ آیک ہی ہاتھ میں دونوں در ہم لینے سے کمیں میں ممراہ نہ د جاؤں۔"اس

سيرت دابعه بصركي

مكه مكرمه سے اور فران كى ملاقات كے لئے مصر سے يوى مخلوق اور ان كى ملاقات استمام اور ڈیرے تھیموں کے ساتھ شہر کے باہر گئی، مجھ سے بھی شیخ نے فر مایالہ بےوالد کی ملا قات کے لئے جاؤ۔ میں نے کہا میر اآپ کے سواکوئی باپ نہیں اور اب میں نہ ان کی سوار ہون پر سوار ہول گان ان کے ساتھ کھانا کھاؤل گا۔ فرمایا ایٹی ہری حالت ہی کے ساتھ جاؤ چنانچہ میں ایک معمولی سواری پر روی حالت میں سوار 'ہو کر چلا۔ میبرے عزیز میبر <sub>گیا</sub> حالت و کیمہ کر روتے تھے۔ جب والد صاحب ہے حاجیوں کے پڑاؤپر میں نے ملاقات کی توہیں تنا تھا میں نے اشمیں سوام کیا توٹ انہوں نے مجھے پہچاناندان کے ساتھیوں نے ان کے ہمراہ سالاران فوج اور فلام ادر خدام سب تھے۔جب اس کے بعد مجھے پہچانا تودم مؤدرہ کے اور ان کے چروکا رنگ زرد ہو گیا اور سخت خبران ہوئے اور برکا کارہ گئے خدا ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ پھرآگے ہیلے تو میرے اہل و اقرماء بھائی اور جو لوگ نکلے ہتے ان ہے آملے اور جمع ہوگئے اور میں شمالیک کونہ میں کھڑ ارہا۔ جب وہ اپنے پڑاؤ پر آئے تو ان کے سامنے تحفید اور کھانے و غیرہ جو شہرے ساتھ لائے تھے پیش کئے اور جو جو لوگ ال کے عمر اوشے اور جو ال سے مان آئے تھے سب دستر خوال پر کی ہو گئے مريس تناالگ رہاؤں مخت كريہ وزارى كر تارہا جيسا كہ قيدى كوجب اس كے اہل وعیال سے چھڑاتے ہیں توآہ وزاری کر تااور روتا ہے۔ اخیر میں مجھے والدیے قید كرنے كى دھمكى دى اگريس ايناس طريقة سے بازنہ آؤل اور پہلے كا طريقه اختيار شركرون من نے فیج كواس كى خبر وى - آب سند جھے اپنے يمال سے نكال ديا اور کاا ہے باپ کے پاس جاؤادر مجر بھی میرے بیان نداؤ۔ ایک مدیت تک شن روتا تقالور لیلی کے مجتول کامیہ شعریر عتاریا۔

جندا بلیلی ثم جنت بغیرنا واخری بنا مجنونة لا نریدها (ترجمه) پس لیل پردیوانه مواثوده غیر پردیوانی موگی ادر ایک لوجی پر بھی بات سے حصرت رابعہ بھری کا اشارہ کشرت مال کی طرف تھا۔ ایک بارآپ نے کسی محض کو چند سکے دے کر فرمایا۔"میرے لئے بازار ہے، جاکر کمبل فریدلاؤ"

اس شخص نے عرض کیا۔ "مخدوعہ آآپ کوسفید کمبل در کارہے یا ہے؟"

ریم من حضرت رابعہ بھری نے ناخوشگوار لیجے میں فرمایا۔ " مینے واپس دے دو۔ ابھی کمبل فریدا نہیں اور سیاہ د سفید کا جھٹڑا شروع ہو گیا۔ " بھراس شخص سے پسیے واپس نے کار دریا میں بھینک پسیے واپس نے کر اپنی خاد مہ کو دے دیئے اور فرمایا کہ انہیں جا کر دریا میں بھینک انکہ ان تمام واقعات سے اندازہ ہو تا ہے کہ حضرت رابعہ بھری دی نیااور اال دیا ہے کہ حضرت رابعہ بھری دیا در اال دیا ہے کے حضرت رابعہ بھری دیا درال دیا ہے کہ حضرت رابعہ بھری دیا دیا ہے کہ حضرت رابعہ بھری دیا درال دیا ہے کہ حضرت رابعہ بھری دیا دیا ہے کہ حضرت رابعہ بھری دیا دیا ہے کہ دورال دورال دیا ہے کہ دورال دورال دیا ہے کہ دورال دیا ہے کی کے کہ دورال دیا ہے کہ دورال دیا ہے کہ دورال دیا ہے کہ دورال دیا ہے

公公公公公公

شخ اوالعباس کے شاگرو شخص الدین او منصور فرماتے ہیں کہ میرے استادی ایک صاحر ادی تھیں آپ کے دوستول اور مصاحبول میں سے بہت ہے لوگان سے نکاح کر ناچاہتے تھے۔ شخ کواس کی اطلاع ہوئی توآپ نے فرمایا میری اس الركاس انكاح كى اراده نه كرے كيونكه جب بير بيد ابهو كى الى و نت مجھے حق سبحانہ تعالی نے اس کے خاد ندگی اطلاع دے دی تھی اور اس کا منتظر ہوں۔ حضرت شیخ منفی الدین فرماتے ہیں کہ میں اس دنت اپنے والد کے ہمراو (جو ملک اشرف کی وزارت پر تھے) نہر فرات کے یاد تھا۔ جب ہم مصر آئے تو ملک عاول نے میرے والد کو قاصد بنا کر ابو عزیز کے پاس مکہ مکرمہ جھیجا تا کہ ملک مسعودان ملک کامل کی میمن میں جا کر مدد کرے۔اس وقت میں میخ او العبال کے یاں حاضر ہو کران کامصاحب ہوامیرے کتان ہی بیں جب میسی شیوخ کاذ کر آتا تو ان كى صورت ميرے سائے آجاتى۔جب ميں الكے سامنے بيٹھا تو ميرى شكل بدل گئے۔ جبکہ میری الچھی شکل تھی۔ زرین لباس تقادر سواری کے لیے عمدہ فیجر تھا۔ میں گھریار چھوڑ کر شخ ہی کے پاس آر ہا حق کہ میرے والدین عشمت کے ساتھ اطلاع نہیں کرسکتا تھا۔ اگر نہ کروں تو خیانت کا اتد بیشہ تھا کہ میں ان ہے کو کی بات دیکھی ہو کی نہ کھوں۔ اسے میں شخ نے جھے دیکھااور فرمایا تو نے خواب میں کیاویکھا تھا؟ جھے پر ان کی ہیں جا طاری ہو گئی اور خاموش رہا۔ فرمایایان کروحمیس کمنا پڑے گامیں نے کہا میں نے یہ واقعہ ویکھا۔ فرمایا ہے مینے! بیہ توازل آئی ہے ہو چکا تھایا اس قتم کا کوئی اور فقرہ کہا اور میر اعقد اپنی لڑکی کے ساتھ کر دیا اور وہ اولیاء اللہ میں میں قتم کا کوئی اور فقرہ کہا اور میر اعقد اپنی لڑکی کے ساتھ کر دیا اور وہ اولیاء اللہ میں سے تھیں ان کے چرے پر ایسانور تھا کہ کسی دیکھنے والے کو ان کے ولی اللہ ہوئے میں شبہ بھو تا تھا، ان سے کئی پچے ہوئے اور جم ان کی رکت ہوئے سان کے والم جو نے اور جم ان کی رکت سے ان کے والم جو نے اور جم ان کی رکت سے ان کے والم کی وفات کے بعد بھی ایک مدت تک زندہ دہ ہے۔

公公公公公公

روایت ہے کہ ایک بار کسی شخص نے ہر سر مجلس آپ سے سوال کیا۔ 'آپ کمال سے آئی بیں۔ ؟''

> "اس جمان ہے۔ "حضرت دابعہ بھرئیؒ نے قرمایا۔ اس شخص نے دومبر اسوال کیا۔" اور کمال جائیں گی؟" "اسی جمان میں۔" حضرت دابعہ بھرئیؒ نے فرمایا۔

پھر جب آپ سے بیو چھا گیا کہ اس جمان میں کیا کرتی ہیں تو فرمانے لگیں۔ "میں افسوس کے سوائیجھ نمیں کرتی۔"

اس شخص نے پوچھا کہ آپ کس بات پر افسوس کرتی ہیں تو حضرت رابعہ بھر گٹنے فرمایا۔''ہیں جمان کی دونی کھا کراس جمان کا کام کر تی ہوں۔''

اس کے بعد حاضرین مجلس میں ہے ایک مختص نے کہا۔ "آپ کی زبان میں مجیب مضام ہے۔ اس لئے آپ مسافر خانے کی محافظت کے لاکق ہیں۔" مجیب مضام ہے۔ اس لئے آپ مسافر خانے کی محافظت کے لاکق ہیں۔"

اس شخص کی بات من کر حضرت رابعہ بصریؓ نے قرمایا۔"میں کی کام توکر رہی ہوں۔جو کچھ میرے اندر ہے اسے باہر کرتی ہوں اور جو باہر ہے اسے اندر د یوانی ہو گئی ہے جس کومیں نہیں جاہتا)

اس دنت الله نے مجھے گئے کے مقصود کے راز پر مطلع فرمایا گئے نے میرے صدق کا متحان کرتا جاہاہے تاکہ میرے بارے میں دہ خواہش وارادے سے بری ہو جائیں۔اس دفت شخ کی طرف سے میرادل صاف ہو گیااورا ہے اپ کے گھر جا کر ایک گوشہ میں بیٹھار ہااور قشم کھائی کہ جب تک شیخ کا تھم نہ ہونہ کھاؤل گانہ۔ پیوں گانہ سوؤں گانہ ہاہر نکلوں گا۔ والدینے میری حالت یو جیمی تولوگوں نے سیخ کے نکال دیتے کا اور میرے متم کھالینے کا سارا قصہ میان کر دیا۔ کماجب کھوک پیاس کیے گی توخود تو و کھائے گا۔ چنانچہ میں تیسرے دن بھی اس حالت بررہادالد صاحب اس دن مید ار ہوئے اور فرمایا اس سے کمہ دو کہ سینے کے پاس جائے اور جو جاہے کرے۔ میں نے کمامیں نہیں جاؤں گا بہاں تک کہ والد صاحب خود جھ کو فی کیاں لے جاکران کے حوالے نہ کردیں۔اس سے میری غرض جھ کا عزاز موسمانا تھا۔ کما انجھااور مجھے ساتھ کے کر پیدل این کی مسجد کی طرف کے اور آپ کا ہاتھ چوم کر فرمایا حضرت رہے آپ کالز کا ہے اسے جو جانے بیجئے۔ میری آر ذو تو یہ مھی کہ اس کی جگہ پر میں خود آپ کا خد مت گزار ہو تا۔ تینج نے قرمایا مجھے اسید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سبب ہے آپ کو تفع پہنچائے گا۔ پھر مجھے ﷺ کے سپر دکر کے ھلے گئے خداد ندعالم اختیں میڑی جڑا عطاء فرمائے ادر مبیری جانب ہے بھی جزائے ، خیر عطاء فرمائے۔ ایک مهینہ تک میں نے اشیں نہ ویکھا اور میں بی کے مکالنا پر وو گھڑے یانی ہے بھر کرنگ یاؤں لے جایا کرتا تھااور لوگ جھے و کھے کروالدے میان کرتے تھے تو وہ فرماتے تھے میں نے اسے اللہ کے لئے چھوڑ دیا ہے اور اللہ سے امیدر کھتا ہوں کہ اس کا یہ تواہب ضائع نہ ہو گا اور دعا کرتا ہوں کہ اے اینے لا أن اجر عطاء فرمائے۔ پھر والد کی دفات کے بعد میں نے خواب میں ریکھا کہ چیخ مجھ سے فرمارہے ہیں کہ اے صفی الدین میں نے اپنی لڑک کا بچھ سے تکاح کرویا ہے۔ جب میں میدار ہوا تو میں جیران رہ گیا۔ شرم کی وجہ سے اس واقعہ کی شیخ کو

يرت دايد ايمريّ

ا بے دیدار سے ہر گز محروم نہ رکھنا۔ " میں وہ عشق ہے جس نے حضرت رابعہ اہر کی کودلایت کے منصب تک پہنچایااور پھر آپ کانام قیامت تک سے لئے محبت کاعلامت بن کررہ گیا۔

حضرت رابعد بھری نے ساری زندگی تجروکے عالم میں گزاری اس زمانے

اللہ کہ کھ لوگوں نے آپ کی اس روش پر اعتراض کرتے ہوئے گا "آپ خود کو عالم نہیں کر تینے ہوئے گا "آپ خود کو عالم آپ کی اس معروف سنت پر عمل نہیں کر تیں۔ "
اس کے جواب میں حضرت رابعہ بھری نے فرمایا۔ " جھے تین باتوں کا عمد شہر اس کے جواب میں حضرت رابعہ بھری نے فرمایا۔ " جھے تین باتوں کا عمد شہر ایسا اندیشر سیاسے کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤل گی نہیں ؟
اللہ میرا پہلا اندیشر سیاسے کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤل گی نہیں ؟ نیسر ایم در آبید کہ میرا نامہ اٹھانی دائیں باتھ میں ؟ نیسر ایم در آبید کہ میرا نامہ اٹھانی دائیں باتھ میں ویا جائے گایا کی باتھ میں ؟ نیسر ایم در آبید کہ میرا نامہ اٹھانی دائیں باتھ میں کا نیسر ایم در آبی کے دن ایک گروہ کو دائیں طرف سے بہشت میں داخل کیا جائے گا اور در سے گردہ کو بائیں طرف سے دوزن میں۔ تم لوگ بتاؤ کہ میں کس طرف

آپ کے ان مینوں سوالوں کے جواب میں لوگوں نے کہا "جمیں پچھ نہیں معلوم اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کہ میں سی میں معلوم اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا حشر ہوگا ؟"

ان او گول کا جواب سن کر حضرت رابعہ بصریؒ نے انتہائی پر سوز لیجے میں مطابہ "تم خود ہی ہتاؤکہ جس عورت کو اس قدر غم ہوں وہ شوہر کی خواہش کس ارح کر سکتی ہے ؟"

### 44444

بڑے محیمانداندازیں حضرت راجہ بھری گفتگو فرماتی تھیں۔ یہاں تک کہ است بڑے صاحبان علم آپ کے حضور شن عاجزرہ جاتے تھے۔ ایک بار کسی شخص فالپ کی گوشہ نشنی پر اعتراض کرتے ہوئے۔ عرض کیا کہ "وراباہر نکل کر بھٹے کہ کیسی بہارائی ہوئی ہے۔ ؟"

آنے نمیں دی۔ کون آتا ہے اور کون جاتا ہے ، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ میں دل کو محفوظ ار کھتی ہوں نہ کہ مٹی (جسم) کو۔"

# عبادت صرف الله کے لئے

عشق الني ميں حضرت رابعہ بھرئ اس قدر غرق رہتی تھیں کہ خوشی اور غم اپنی حیثیت کھو بیٹھے ہتھے۔ عیادت کے بارے میں آپ کا طرز فکر بروا عجیب تھا۔ آپ خوف اور طبع ہے ہے نیاز ہو کر اپنے خالق کو پکارتی تھیں۔ اس بار آپ پر جذب کی کیفیت طاری تھیں۔ اہل بھرہ نے دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ اور دو سرے ہاتھ میں یانی لئے ہوئے کھا گی جلی جارتی ہیں او گول نے حضرت رابعہ بھری کو اس حال میں دیکھا تو او چھا۔

مخدومه!" يد كيام ؟آپ كمال جار عي بين ؟"

حضرت رابعہ بھریؓ نے فرمایا۔ "میں اس پانی سے دوزخ کی آگ کو جھانے چلی ہوں کہ لوگ ای کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔" "اور یہ آگ کس لئے ہے۔ ؟"لولگوں نے بوچھا۔

'' بین اس آگ سے جنت کو پھونک ڈالنا چاہتی ہوں ناکہ جو لوگ جنت کی لاخ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں ،ا نہیں جنت ندمل سکے۔''

یہ حضرت دابعہ بھری کا ابناانداز فکر تھا جے جذب و مستی کی کیفیت سے تعبیر کیا جاتا ہے درند دونوں حالتوں میں اللہ کی عبادت جائز ہے۔ قرآن تعلیم میں اللہ کی عبادت جائز ہے۔ قرآن تعلیم میں ایک کا علم دیا گیاہے۔

ایک بار حضرت دابعہ بھری ان الفاظ کے ساتھ دعایانگ دی تھیں۔ ''اے میرے معبود الگریس تیری عبادت دوزرخ کے خوف سے کرتی ہوں تو بچھے دوزرخ تکا طوف سے کرتی ہوں تو بچھے دوزرخ تکا طوف سے کرتی ہوں تو بچھے پر تکا میں ڈال دینا ۔۔۔۔ اور اگر میں صرف تیرے ہی لئے تیری پر سنٹل کرتی ہوں تو بچھے ہم حرام کر دینا ۔۔۔۔ اور اگر میں صرف تیرے ہی لئے تیری پر سنٹل کرتی ہوں تو بچھے

بلائي ك- حن تعالى فرماتا ب بيضاء لذّة المشاريين. لين وه شراب سفيد

اور ایک گروہ کو رضوان واروغہ جنت بلاکیں کے حق نعالی فرماتے ہیں و مذاحی میں قدید میں قدید میں قدید میں و مذاحی میں تعنیم کاپائی ملایاجائے گا۔

اور آیک گردہ کو خن جل جلالہ پلائیں کے اور دہ لوگ بعد گان خاص ہوں گے حن تعالی ان کو حق تعالی ان کو تعالی ان کو شراب طہور بلائیں گے۔ شراب طہور بلائیں گے۔

لیں تم دنیا میں کسی پر اپنے مولا کے سواا بناراز طاہر نہ کرو تاکہ آخرے میں حق تعالیٰ تہیں اپنے ہاتھ ہے بلائیں۔

شايد چوتقا گرده وه او گاجتميس جي پارکيس کے چنانچه تعالی جل جااله فرمات الله و يَتَطُونُ عَلَيْهِمْ و لَدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِآكُوابٍ وَآبَارِيُقَ وَكَاسٍ مِن مُعَدُن

#### 公司公司

روایت ہے ایک باریکھ اہل علم جو آپ کی شہرت و محبوبیت النی سے صد رکھتے ہتے مجلس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے۔ ''اللہ تعالیٰ نے مر د کو عورت پر فنیلت عشی ہے۔ ہمیشہ مرد ہی کو نبی یارسول ساکر بھیجا گیا ہے۔ آج تک کسی عورت کو یہ شرف حاصل شعیں ہوا۔''

حضرت رابعہ ہمری نے ان لوگوں کی بات سن کر فرمایا۔ "بے شک ہی اللہ کا افغام ہے گر ایک بات غور سے من لو کہ مردوں ہی نے خدا ہوئے کا دعویٰ کیا ہے۔ کسی عورت نے آج کی میں کہا کہ میں تہمارے بردار ب ہوں۔ " حضرت رابعہ ہمری کا اشارہ فرعون مصر کی طرف تھا جو خدائی کے باعد بانگ دعورت رابعہ ہمری کا اشارہ فرعون مصر کی طرف تھا جو خدائی کے باعد بانگ دعورے کیا کر تا تھا۔

روایت ہے کہ حضرت رابعہ بھرئ شاعری تھی کیا کرتی تخس کے کاسارا

ای طرح ایک بارایک شخص آپ کی مجلس بیں حاضر ہوا جس کے سریر پیلی بید ھی ہوئی تھی۔ آپ نے سب بید چھا تواس نے ہتایا کہ اس کے سریس در دہے۔ حضر ت رابعہ بھریؒ نے دوبارہ بو چھا کہ اس کی عمر کیا ہے؟ جواب بیں اس شخص نے کہا کہ اس کی عمر کیا ہے ؟ جواب بیں اس شخص نے کہا کہ اس کی عمر سن سال ہے۔ حضرت رابعہ بھریؒ نے تیسرا سوال کیا کہ وہ اس عرصے میں بیمار رہایا تندر سن ؟ اس شخص نے عرض کیا کہ وہ اس دور ان مجھی بیمار نہیں ہوا۔

#### 公公公公公公

حصرت والنون مصری قرماتے ہیں کہ میں جنگل میں مکہ مکر مد کے اداوہ سے گیا بھے سخت بیاس لگی تو ہیں قبیلہ بدنی مخروم میں چلا گیا ہیں نے ایک چھوٹی می حسینہ جیلہ لڑی ویکھی وہ گنگٹا کے اشعار پڑھ رہی تھی۔ میں میہ دیکھ کر جیرالنا ہوا مالا نکہ وہ بالکل چی تھی۔ میں نے کھااے لڑی تھے حیا شیں آتی ؟اس نے کھا جوا حالا نکہ وہ بالکل چی تھی۔ میں نے کھااے لڑی تھے حیا شیں آتی ؟اس نے کھا حیا میں آتی کا اس نے کھا حیا میں اور النون میں نے کھااے ڈوالنون عاموشی کو لازم پکڑواور دنی میں جھل مندیا تا ہوں جھے کچھ تھیں میں مختور النھی ہوں میں نے کھااے لڑی میں تھے میں میں اور کی جی کھوٹی کہ کھا ہے تھوڑی کی راضی رجو۔ تو تم جنت میں اس قیوم کی زیادت کردگے جو تھوڑی میں مرتا۔ میں نے کھا تیرے پاس کھیائی ہوں ہی کھوٹی بناتی ہوں میں نے کھا تیرے پاس کھیائی ہائی ہوں میں نے کھا تیرے پاس کھیائی بناتی ہوں میں نے کھا تی میں نے کھا تاتی ہوں میں نے کھا تاتی ہوں کھی ان کے میں نے کھا تاتی ہوں میں نے کھا تاتی ہوں کھی نہیں میں نے کہا تیں کے دن چار فرائی ہو کریائی یا نمیں گے۔ ایک گروہ کو ملائکہ کھا کو گا کھا کہا گھیائی بائی گئوال یا چشمہ بنائے گی۔ میں نے کھا تاکہ کھا کہا گھیائی ہو کہا تی کھی تاتیں گئی گئوال کی تیا میں نے کھا تیں گے۔ ایک گروہ کو ملائکہ کھا کھی کہائی گئی گے۔ ایک گروہ کو ملائکہ کہائی کے۔ ایک گروہ کو ملائکہ کہائوگی کہائوگی کہائی گئی گے۔ ایک گروہ کو ملائکہ کہائی گئی گئے۔ ایک گروہ کو ملائکہ کہائی کے۔ ایک گروہ کو ملائکہ کہائی گئی گے۔ ایک گروہ کو ملائکہ کہائی کے۔ ایک گروہ کو ملائکہ کہائی کے۔ ایک گروہ کو ملائکہ کہائی کے۔ ایک گروہ کو ملائکہ کو کھائی کے۔ ایک گروہ کو ملائکہ کا کھوٹی کے کہائی گئی کے۔ ایک گروہ کو ملائکہ کی کھائی کے کہائی کے۔ ایک گروہ کو ملائکہ کو کھی کھی کے کہائیں کے۔ ایک گروہ کو ملائکہ کی کھی کے کہائیں کی کروہ کو ملائکہ کی کھی کے۔ ایک گروہ کو ملائکہ کی کھی کی کھی کے کہائی کے۔ ایک گروہ کو ملائکہ کی کھی کی کھی کے کہائی کے۔ ایک گروہ کو ملائکہ کی کھی کی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہائی کے کہائی کی کھی کھی کے کہائی کی کھی کھی کھی کھی کے کہائی کے کھی کی کھی کی کھی کھی کی کھی کی کھی کو کھی کھی کے کہائی کی کھی کھی کو کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہائی کے کہائی کے کہائی کے کھی کے کھی کے کہائی کے کھی کے کھی ک

ید کاری کیا کرتی تھیں۔اس کوانفا قاایی جائنداد کی طرف جانے کی ضرورت ہوئی توات ہے کہ گیا کہ میں لے کھانا یانی اور ضرورت کی سب چیزیں ان سے یاس بہنچادی ہیں۔ جب میں نکل جاؤں تو تو دروازہ بعد کر کے باہر منظے رہنا اور میسرے والبرآن كاك دروازه نه كلولنا چنانج جب الكبابر چلاكيا توآب سف تقم كى تعيل ی لڑ کیوں نے کماور واڑہ کھول دے ۔ آپ نے انکار کیا۔ ان لڑ کیوں نے آپ کومار كرز خى كياادر دايس لوث كئيل - آب خون دهو كرومين مينه و گئے - جب مالك آيا تو آپ نے اے اس واقعہ کی اطلاع نہ کی۔ پھر دوسری سر تبدیعینہ کی واقعہ پیش آیا۔ اب یوی لڑکی نے سوچا کہ سے غلام حیثی کیسااچھاآدی ہے یاد جود غلام ہوئے کے الندكي عبادت ميں مجھ سے بہتر ہے ميں بھي طرور توب كرون كي چنانچياس ف تونہ کی پھر چھوٹی نے کہا یہ غلام حبشی اور برای الرکی دونوں مجھ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں میں بھی ضرور توبہ کروں گیاس نے بھی توبہ کی۔ مجھلی لڑی نے کہا یہ حیشی نلام اور دونوں بہنی قدالی اطاعت میں مجھ سے بہتر میں میں بھی ضرور توبه کروں گی۔اس نے بھی توبہ کی۔ جب شہر کے بد معاشوں نے ہے خبر سی تو کہنے لگے یہ حبثی غلام اور فلال مخص کی از کیال جم سے زیادہ خدا ہر ست ہیں اب ہم بھی توبہ کریں گے۔ چنانچہ ان سب نے اللہ کی بار گاہ میں توبہ کی اور شہر ا میں سب مثقی ہو گھے۔

#### 公公公公公

یہ اسی محبت کا تیجہ تھا کہ حضرت رابعہ اصری ہر وقت مغموم اور ملول رہا کرتی تھیں۔ شاذو نادر ہی ان کی آنجھوں کو کسی نے خشک دیکھا ہوگا ، ورشہ کسی آبشار کی طرح بہتے ہی ہی رہتی تھیں۔ جب مجلس میں کوئی دوزخ کا ذکر چھیٹر دیتا تو حضرت رابعہ بصری اس کی دہشت ہے ہوش ہوجاتی تھیں۔ ہوش میں آنے حضرت رابعہ بصری اس کی دہشت ہے ہوش ہوجاتی تھیں۔ ہوش میں آنے کے مسلسل توبہ کرتی رہتی تھیں۔ روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصری کی مجمدہ گاہ ہیشہ آنسووں ہے تر رہتی تھیں۔ روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصری کی مجمدہ گاہ ہیشہ آنسووں ہے تر رہتی تھی۔

کلام کیفیات عشق ہے معمور ہے۔ایک مقام پر فرماتی ہیں۔

"اے نفس! تواہیخ اللہ ہے محبت کا دعویٰ کرتاہے حالا نکہ اس کی ناخرہ فی تھی کرتار ہتاہے۔اس ہے بورھ کرمھی کوئی جیب بات ہو سکتی ہے۔"

ایک اور مقام پر فرماتی ہیں۔ "میں جھے سے محبت کرتی ہوں۔ وو طرح کی محبت ایک محبت ہے آرزواور تمنا کی ..... اور دو مر کی محبت ہے صرف تیر کی ذات کی۔ میر کی وہ محبت جو آرزواور تمناسے لبریز ہے ، وہ کو اُل اہمیت نہیں رکھتی ..... تمر وہ محبت جو صرف تیر کی ذات ہے ہے ، اس محبت کا داسطہ ، حجاب کو دور کروے تاکہ آنکھیں تیر اجلوہ دکھے شکیں۔"

حضرت امام غزاقی فرماتے ہیں۔ "دابعہ بھری نے اپنے اشعار میں غرض اور اردو کی جس مجت کاذکر کیاہے، اس ہے مر ادالتد کا حسان ادر انعام ہے جو وہ اپنے معر ادر کر کیاہے اس ہے میر ادر میں ہید دل پر روار کھتا ہے ۔۔۔۔۔ اور جس حب زات اللی کی بات کی ہے، اس ہے میر ادر بید از خداو تدی کی محبت ہے جس کا نظارہ ان کے دل کی آنکھوں نے کیا اور بین محبت سب سے بہتر اور برتری ہے۔ جمال دیوبیت کی لذت جائے خوو سب سے محبت سب سے بہتر اور برتری ہے۔ جمال دیوبیت کی لذت جائے خود سب سے بری چیز ہے۔ اس کے متعلق حدیث قدسی میں وار دہواہے کہ اللہ تعالی فرما تاہے کہ میں اس کے متعلق حدیث قدسی میں اس کا خیال گر دسکتا ہیں ، نہ عام کی سن سکتے ہیں اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گر دسکتا ہے۔ "

#### 存分分分合

آیک میزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان ایک مخص کے غلام سیاہ فام ہے وہ شخص آپ کو بیخنے کے لئے بازار لے گیا۔ جب کوئی خرید ارآ تا تھا نوآپ دریافت کر سے تھے کہ تم بچھے خرید کر کیا کرہ گے۔ جب وہ اپنی کوئی ضرورت بیان کر تا تو آپ فرمانے میری حاجت سے کہ تم بچھے نہ خریدو۔ حتی کہ ایک خریدار نے آپ کے جواب میں سے کہا کہ میں تنہیں چو کیدار ہناؤں گا۔ آپ نے فرمایا تو خرید لے۔ چنانچہ وہ آپ کو خرید کرا ہے گھر لے گیا۔ اس مالک کی تین فاحشہ لڑ کیاں تھیں جو چنانچہ وہ آپ کو خرید کرا سے تھیں جو

حضرت رابعہ بھرئ بہت کم گفتگو کیا کرتی تھیں۔ آپ کا بیشتر وقت نماز بڑھنے بین گزر تا تھا۔ اگر بھی کسی سے کوئی بات کرنی ہوتی تو آیات قرآنی کا سمارا لے کر اپنا مطلب بیان کر تیں۔ لو گول نے بوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ جواب میں حضرت رابعہ بھرئ نے فرمایا۔

"انسان جو پچھ یو لنار ہتاہے ، فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں۔ میں کو مشش کرتی ہوں کہ قرآن کی آیتوں کے سوا پچھ نہ یو لوں۔ یہ احتیاط اس لئے ہے کہ کمیں میرے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے اور فرشتے اسے تحریر کرلیں۔" میرے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے اور فرشتے اسے تحریر کرلیں۔" حضر ت رابعہ بھر گئی جمیشہ روتی رہتی تحمیں ۔ لوگوں نے آپ کی بیدا نہ وہ گیس حالت و کھی کر کہا۔

"الله نے انسان کو ہننے کے لئے منع تو نہیں کیا ہے۔" اس کے جواب میں حضرت رابعہ بھریؓ نے فرمایا۔" بے شک اس نے منع تو نہیں فرمایا ہے۔... گر مجھے اس کام سے لئے فرصت ہی نہیں ہے۔"

عقیدت مندول نے تعجب سے کما۔ ''کیا ہننے کے لئے بھی فرصت در کار وتی ہے۔ ؟''

حضرت رابعہ بصریؒ نے فرمایا۔ "ہاں! دنیا میں وہی شخص ہنتا ہے جسے اطمیمیّان قلب حاصل ہواور میں ابھی اس تعمت سے محروم ہول۔"

جب عاضرین مجنس نے آپ کے اس قول مبارک کی وضاحت جاتی تو حضرت رابعہ بھری نے قرمایا۔ "میں نے محبت کے لئے صرف ایک ہی ہستی کا استخاب کیا ہے اور دہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک۔ میں اس خوف ہے روتی رہتی ہوں کہ کہیں میری زندگی تھر کی محنت اکارت نہ چلی جائے اور مرتے وقت جھے ہوں کہ کہیں میری زندگی تھر کی محنت اکارت نہ چلی جائے اور مرتے وقت جھے ہے کہا جائے کہ تو ہمارے لاکن نہیں ہے۔"

公公公公公

حضرت الدعامر واعظ فرماتے میں کہ میں نے ایک لونڈی کو ویکھا جو بالکل

اد فی فیمسی فردخت ہوری تھی، میں نے اسے دیکھا تواس کا پیٹ پیٹے سے لگا ہوا تھا اور بال بھرے ہوئے سے اور رنگ زرد ہورہا تھا، میں نے رخم کھا کر اس کو خریدالور کماہمارے ساتھ بازار ہال رمضان المبارک کے لئے پیٹے غروری چزیں خریدالور کماہمارے ساتھ بازار ہال رمضان المبارک کے لئے پیٹے غروری چزیں خریدیں گے۔ اس نے کمااس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے لئے سادے مسیخ کی اور کستی تھی اور کستی تھی اور دیا ہی کر فروزہ رکھتی تھی اور راست ہمر نماز پڑھتی تھی۔ جب عید قریب آئی تو میں نے کما صبح تو کے ہمارے ساتھ بازار چلو عید کے لئے ضروری سامان خریدیں گے۔ اس نے کمااے میرے ساتھ بازار چلو عید کے لئے ضروری سامان خریدیں گے۔ اس نے کمااے میرے اتا تم تو دیا ہیں بہت ہی مشغول ہو۔ پھر اندر جا کر نماز میں مشغول ہوگی اور ایک آتا تم تو دیا ہیں بہت ہی مشغول ہو۔ پھر اندر جا کر نماز میں مشغول ہوگی اور ایک ورزخ کو بیپ کایائی بالیا جائے گا۔ اس آیت پر پہنچی ویستھی مین علیا صدویت یعنی اہل دورزخ کو بیپ کایائی بالیا جائے گا۔ اس آیت کو بادبار پڑھتی رہی اور ایک چی ماری اور دیا چھوڑ گئی۔

\* \* \* \* \*

خاد مد نے بتایا کہ دوروٹیاں ہیں نوآپ نے فرمایا کہ اسے واپس کر دو۔وہ محض غلطی ہے ہمارے گھر آگیا ہے اوروہ کھانا ہمار انہیں ہے۔"چنانچہ خاد مہ نے روٹیال واپس کر دیں۔

تموڑی دیر کے بعد خاومہ نے اطلاع وی کہ ایک اور مخص کھانا لے کرآیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے روشوں کی تعداد ہو جھی توآپ کو بتایا گیا کہ پانچ روشاں ہیں۔ حضرت رابعہ بصری نے جواباً فرمایا۔ "اس باریمی کھانا الانے والے سے غلطی ہوگئی۔ اس سے کہہ دوکہ وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔"

جب تمبیری مرتبه ایک شخص کھانا لے کرآیا۔ خادمہ نے آپ کو پوچھنے پر ہتایا کہ گیار ہ روٹیاں ہیں تو حضرت رابعہ بصریؒ نے نمہ مسرت کہیج میں فرمایا۔ ''ہاں! سے کھانا جمارا ہے۔ اسے قبول کرلو۔''

ت خادمہ نے کھانا لاکر درولیش معمانوں کے سامنے سجادیا۔ پھر جب درولیش کھانا کے کرآئے۔
کھانا کھا تھے توایک درولیش نے عرض کیا کہ نتین مختلف اشخاص کھانا لے کرآئے۔
دوافراد کوآپ نے دالیس کر دیا مگر تیسرے شخص کے لائے ہوئے کھانے کو قبول فرمالیا۔ آخریہ کیارانہ ہے؟

اس سے جواب ہیں جھڑت رابعہ بھرئی نے ورویتوں کو خاطب کرتے ہوئے ہوئے فرمایا۔ "جن تعالیٰ قرباتا ہے کہ و نیاش آیک سے یدلے وس اور آخرت ہیں ستر دوں گا۔ اس ای حساب کتاب کی بعیاد پر میں نے دوآد میوں کو دائیں لوٹا دیا اور اس مخص کا کھانا قبول کر لیا۔ ہیں نے اللہ کی راہ میں سوائی کوا کی روٹی وی تھی اور راق عالم سے سودا کیا تھا۔ پھر جب ایک شخص دوروٹیاں اور دوسر ایا تھے روٹیاں فرد و مرایا تھے روٹیاں فرد و مرایا تھے موال کیا تو میں نے جان لیا کہ یہ حساب ورست شمیں ہے۔ تیسرے شخص گیارہ روٹیاں لے کر آیا تو میں نے جان لیا کہ یہ حساب ورست شمیں ہے۔ تیسرے شخص گیارہ روٹیاں لے کر آیا تو میں نے حال کی شان رزاقی کو ظاہر کر رہی تھیں۔ دس زوٹیال میں مطابق تھیں اور جوروثی میں نے سوائی کو دی تھی، الله میری ایک روٹیاں کے دی تھیں اور جوروثی میں نے سوائی کو دی تھی، الله

# مشهور كرامات

ایک بار حضرت رابعہ بھریؒ کے یمال پانچ درویش حاضر ہوئے۔ انفاق ہے وہ کھانے کا وقت تھا۔ حضرت رابعہ بھریؒ نے اپنی خادمہ کو الگ بلا کر بوجھاً "معمانوں کی تواضع کے لئے گھر میں پچھ کھانے کو ہے۔ ؟"

خادمہ نے بتایا کہ صرف ایک ردنی موجود ہے۔ حضرت رابعہ بھریؓ نے فرمایا کہ ایک روٹی ہے کیا ہوگا؟ مهمانوں کے جصے میں ایک ایک گڑا ہی آئے گا۔ بیہ کہ کرآپ دردینٹول کے پاس تشریف لے آئیں۔

اس کے بعد ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک سوالی نے در پر صدادی۔ حضر ت رابعہ بھریؒ نے فرمایا کہ وہ رو ٹی اس ضر درت مند کو دید وجو در دازے کے باہر کھڑا ہے۔ خاد مہ نے آپ کے تھم کی بلاتال تغییل کی اور حضر ت رابعہ بھریؒ مہمانوں کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گئیں۔

تھوڑی دمرے بعد خادمہ حاضر ہو کی ادر اس نے عرض کیا۔"ایک شخص 'کھانالے کرآیا ہے۔"

"روشان كنتى بيل-"حضرت رابعه بصري في فادمه على يو چها-

اس مقصد کے لئے ایک تیجر پر سامان سفر لاد اور چل پڑیں۔ ایک صحرا کے در میان میں سے گزر رہی تھیں کہ اچانک فیجر مر گیا۔ قافلہ والوں نے کما کہ تہاران ہم اٹھا لیتے ہیں آپ ہماراسا تھ ویں۔ ارشاد فرمایا، تم اپنی راہ لوجی تمہارے ہمروسے پر سفر خمیں کر رہی جھے تو اپنے پر دردگار پر ہمروسہ ادر تو کل ہے۔ قافلے والے ردانہ ہوگئے اور آپ تنمارہ کمیں۔ سجدہ میں سرر کھ کر بارگاہ اللی میں دعاما گئی۔ اے اللہ الکہ غریب اور مسکین مسافرہ عورت کے بارگاہ اللی میں دعاما گئی۔ اے اللہ الکہ غریب اور مسکین مسافرہ عورت کے باتھ کیا اور مسکین مسافرہ عورت کے باتھ کیا اور کھے اپنے گھر کی زیارت کے باتے سفر اختیار کرنے ہیں؟ پہلے تو بھے اپنے گھر کی زیارت کے بین لیاور بھے تمان سے حور امیں چھوڑ ویا۔ ابھی آپ کی دعامی سنیں ہوئی تھی کہ بھی نہا ہوا۔ حضرت رابعہ بھر کی رحمتہ اللہ علیہائے ابناسامان اس پر دوبارہ لادا ادر مکہ کرمہ کی طرف روا گئی اختیار کی اور جج بیت اللہ کی سعاوت ویارہ اس کی۔ راوی کا کمنا ہے کہ میں نے حضرت رابعہ بھر کی رحمتہ اللہ علیہا کو دیکھاکہ آپ ای خیر کو فرو فسے کررہی تھیں۔

公公公公公

میں نے کہا اے لڑکی میں بالکل تیرے ساتھ مشغول ہوں اس نے کہامیں

تعالیٰ نے وہ بھی داپس کر دی تھیں۔"

<u>سير</u>ت د فيعه بھرئ ّ

حصرت رابعہ بصری کی صبر و قناعت اور توکل کی شان دیکھ کر تمام ورویش حیرت زوور دیگئے۔

ایک عجیب و غریب روایت میر بھی ہے کہ حضرت رابعہ بھری و حمتہ اللہ علیماکو توجوانی کے عالم میں ایک محض نے سی رنڈی کے ہاتھ فرد خت کر دیا۔ آپ بہت خوب صورت تھیں۔اس کئے ریڈی نے آپ کو عمدہ لباس اور زیور بهنا کر بالا خانه پر مثما دیا۔آپ کا حس و جمال و کھ کر ادباش لوگ متوجہ ہو نا شروع ہوئے اور رات کے وقت جو ابھی شخص ریڈی کی اجازت سے بالا خانہ پر جاتا توآپ اس ہے کہتیں کہ پہلے و ضو کرواور پھر دور کعت نقل نماز پڑھ لو۔ چنانچہوہ شخص و شو کر کے نفل نماز پڑھنے کے لئے کمڑا ہو جاتا تواک اس پر ا پنی باطنی توجه میذول فرما تیں تو دہ خوب اللی سے کانپ المحتااور آپ کے ہاتھ پر گناہوں سے توبہ کر کے چلاجاتا۔ تقریباً ایک برس تک ای طرح ہوتا تھا۔ اس طرح سینکروں کی تعداد میں اوباش فتم کے لوگ تائب ہو کر نیکی کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ ایک دن رنڈی نے خیال کیا کہ سے کیابات ہے کہ ایک مرتبہ جو فض او هر آنا ہے۔ وہ دوبارہ لوٹ کر او هر کارخ شیں کر تا حالا مکہ اس کی خوصورتی میں کوئی کی نہیں ہے۔ ایک رات اس نے جھپ کر دیکھا کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ جب اس پر انکشاف ہوا تو وہ اللہ کے خوف سے کانپ انظی۔ حضرت رابعہ اصری رحمتہ اللہ علیہائے قد موں میں گریٹری اور کما''خطامعاف کر دو الکپ کی شان و مرتبه کا جھے علم نہ تھا۔ میں آپ کے مقام و مرتبہ کو تہیں جانتی تھی۔ میں آپ کو ابھی اور ای دفت آزاد کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایااری بے و توف! تونے بھے آزاد کیا گیا،اس جاری شدہ فیض کو یمال سے ہیمر کر دیا۔

存在存存存

ایک مرتبہ آپ نے ج میت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کاارادہ کیا اور

تھی تمہارے لئے حاضر ہول کیکن میرے پیچھے مجھ ہے، بھی زیادہ حسین عورت آر ہی ہے۔ میں نے چیچے مز کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ اس نے فورا چلا کر کہا۔ اے مدى اے كذاب احباب كا حباب كے ساتھ ايسافعل تو نہيں ہوتا، يہلے تو تو نے خدام رب الارباب سے بد گمانی کی۔ اگر تواس کے باس کے گا تا اور اسے المجھی طرح پہچان لیتا تو دہ تجھے اپنے در دازہ پر کھڑ اکر تا۔ ہم نے جب تجھے دور ست دیکھا تو ہم نے سمجھا کہ تم عابد ہوجب قریب ہوئے تو ہم نے جانا کہ تم عارف ہوجب ہم ہے بات چیت کی توہم نے جانا کہ تم عاشق مراج ہو۔اگر ای کی عبادت کرنے والا ہو تا تواسے چھوڑ کر ہماری طرف رجوع نہ کر تا۔اگر تو

نہیں ہے بہال تک کہ میری نظرے عائب ہو گئا۔ ( یہ حکایت امام این جوزی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بر الد موع میں مھی ذکر کی ہے)

ہم پر عاشق ہو تا تو ہمیں چھوڑ کر غیر کی طرف رخ نہ کر تا۔ پھر جلدی ہے

میرے پاس سے بھاگی اور کہتی جاتی تھی کہ اللہ کے سما تھے سوائے اللہ کے کوئی

#### 公公公公公公

آلیک دن حضرت رابعہ بسری رحمتہ اللہ علیماایئے حجرے میں عبادت اللی میں مشنول تھیں۔ بے خوالی ادر تھ کادٹ کے باعث تیند نے بہت غلبہ کیا۔ آپ کو نیندآگی اور سو کئیں۔ رات کاونت تھا کہ ایک چور حجر ہے میں داخل ہوا۔اس ئے آپ کی سیاور اٹھائی اور ہاہر کی طرف بھا گناچا ہالیکن اے مہا ہر جائے کار استہ ہی شه و کھائی دیا ہے تحر مجبور ہو کراس نے جاور وہی پرر تھی تواسے سامنے در دازہ تظر آگیا۔ ورواز ور کھ کر اس کے ول میں لا کے نے پھر سر اتھار ااور چاور مین کریا ہر کی طرف جانے لگا تواہے پھر داستہ نہ ما۔اس نے کئی مر دنبہ اس طرح کیالیکن جب بھی چادر اٹھا کر جانے کی کوشش کرتا، اے کوئی راستہ نہ د کھائی ویتا۔ حمرانی کے عالم میں کھڑا تھا کہ حجرے کے ایک گوشے سے آواز آئی کہ حیران

سيرت دايعد بصرك ہونے کی کوئی اِت شیں۔اس نے تواہیج آپ کو ہمارے سپر دکیا ہواہاں کی جادر کی ہم خود حفاظت فرمائیں گے۔ تم تو چور ہو یمال پر توابلیس جیسی طاقت كوبمت شين جو تى كه نقصان چنجاسك-

روایت میان کی گئی ہے کہ ایک بررگ فرمائے میں کے میں بازار میں گیا میرے ساتھ ایک حبثی لونڈی تھی میں ۔ اسے بازار میں ایک جگہ بٹھایااور کما س میرے آنے تک سیس رہنا۔ وہ وہاں سے چلی گئے۔ میں جب لوث کر آیا تو ات مندیایا۔ میں اس پر بہت غصہ ہو کر گھر آگیا۔ وہ لو نڈی میرے پاس آئی اور کما اے آتا تم جھے پر جلدی شروتم نے مجھے ایس توم کے پاس مطایا جو اللہ کا ذکر شمیں کرتے تھے مجھے ڈر لگا کہ کمیں وہ اللہ کے عذاب سے زمین میں نہ و صنس جا كيں اور ميں بھی ان سے ساتھ و صنس جاؤل۔ میں نے كما اس امت سے ان کے نبی کی برکت ہے خسف (وشنا)اٹھ گیاہے اس نے کہااگر چہ خسف مکافی جاتار ہا ہے کیکن خسف قلوب ہاتی ہے۔ اے وہ تخص اجس کا قلب اور معرفت كا خست مو كيا ہے اور وہ الهى تك اپنى بلا اور كرب سے عافل ہے جلد دوااور پر ہین مشغول ہو جااور اپنی موت اور فاسے پہنے اپنا تدارک کر۔ پھر چند

> هموا بنا نذرى الدموع تاسقا بلاء المعاصى فوق كل بلاء لعل الهي أن يمن بجمعنا فقد حال في سبجن الفراق عنائي غيا مهجتى لاتترك الخرن ساعة ويامقلتي هذا اوان بكاتي

ر جمہ: -(1) ہمارے پاس آجاؤ تاکہ افسوس کے ساتھ آنسو بھائیں۔ گناہ کی

کیا تو نہیں جانتا کہ حیرا دن قریب آگیا۔ کیا تو نہیں جانتا کئے تیری عمر حتم ہوجائے گیا۔

تو کس بات پر ہنتا ہے تیری موت تو قریب آگئ ہے اور کسی بھر وسہ پر سوتاہے تیری خوالگاہ قبرہے۔

ایک ہزرگ فرماتے ہیں میرے دل ٹین آیا کہ میں خفرت رابعہ عدویہ منہ اللہ علیہ سے ملول اور دیکھوں کہ وہ اسپے و عوے میں تھی ہیں یا جھوتی۔ ريس في الهين سلام كيابين في جيهاهم كمال سي آري مو ؟ انهول في كما ناب ماراع بیب قصہ ہے۔ میں نے کمادہ کیا ہے کہا ہم لوگ مالدار تا جروں کی لاد ہیں۔ ہم مفر میں حضرت رابعہ عدویہ رحمتہ اللّٰہ علیہ کیے یاس نتھ میں نے تم ان کے باس کیونکر ہنچے۔ کہتے لگے کہ ہم اپنے شہر میں کھانے ہنے اس شغول ہتے۔ ہم نے رابعہ عدوریہ کی خوبصور تی اور خوش آوازی کاؤ کر سٹانھا تو ہم نے کما ضرور ان کے پاس جا کر ان کا گانا سننا جا ہے اور ان کی خوجو رتی دیکھنی ا بے چنانچہ ہم اینے ضرے نکل کر ان کے شرمیں ہنچے۔ لوگوں نے ہمیں ان مرہ تایا اور کما اس نے گائے وغیرہ ہے تو۔ کرلی ہے۔ ہم میں ہے ایک نے کما رچہ ہم اس کے گانے سننے اور خوش آوازی سے محروم ہو گئے تحر نسی طرت ما کی صورت اور حسن تو دیکھ ہی لیٹا جا ہے۔ چنا نچہ ہم نے ویٹی شکل تبدیل کی را پٹالیاں بدل کر فقیرانہ لباس پہتااور ان کے دروازے پر جا کر وشک وی دہ ملیں اور ہمارے یاؤں میں لوٹنے لگیں اور کہتے لکیں کہ مم نے جھے اپی لناسے سعادت مند مناویا۔ ہم نے کہا کیا سعادت ہو گیا۔ فرمایا ہمارے میمال . سانورت جالیس سال ہے ایر ھی جنسی جب تم نے دروازہ کھنکھٹایا تواس نے

مصیبت برمصیبت سے بولی ہے۔

شاید کہ حق تعالی جمیں اپنے کرم ہے جمع کرے کیونکہ میں جدائی کی قیر میں مدت درازے عملین ہول۔

اے میری جان ایک لحظہ بھی غم مت چھوڑا اور اے میری آنکھ یمی رونے کاوقت ہے رولے۔

#### \* \* \* \* \* \*

ا کیے برزگ فرماتے ہیں بھر ہ میں ذکوان نامی سر دار ہتھے۔ جب ان کی و فات ہوئی تولیسرہ کے سب لوگ ان کے جنازہ میں شریک ہوئے۔ جب لوگ ان کے دفن سے فارغ ہو کر لوٹے تو میں ایک قبر کے پاس سو گیا۔ ناگاہ آیک ان اس خیال میں تھاکہ ناگاہ بہت سے نقراء جن کے چبرے چاندی کی طرح فرشته آسان سے اترااور پکارااے قبر دں والو! اٹھوا پنا اجر لے لو۔ چنانچہ قبریں اپکتے تھے ساسنے آئے ان سے مثل کی خوشبوآتی تھی ، انہوں نے مجھے سلام کیا م بیٹ گئیں اور سب کے سب قبروں والے نکل کھڑے ہوئے اور تھوڑی ویر تک سب عائب رہے۔ بھر جب واپس آئے تو ذکوان بھی ان کے ہمر او تھے اور ان پر دو جلے زر سرخ کے جواہر اور موتی ہے جڑے ہوئے تھے اور ان کے آگے آئے چند غلام سے جو انہیں قبر تک پہنچار سے تھے اور آیک آواز ویتا تھا کہ یہ بعدہ اہل تفویٰ میں ہے تھا۔ ایک نگاہ کی وجہ ہے اس پر تکلیف اور امتحال نازل ہوا۔ اس کے متعلق تھم الی کی تعمیل کرو۔ چنانچہ وہ جہم کے قریب ہوااور اس میں ے ایک زبان یا ایک اژوھا اُکلا اور اس کے مغہ پر کاٹ لیااور وہ جگہ سیاہ ہو گئی۔ آدازآئی کہ اے ذکوان میراکوئی کام میرے مولی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ اس نگاه کامد لدہے اگر اور زیادہ کر تا تو ہم بھی اور زیادہ کرتے۔ اس حالت میں ایک تشخص تبرے سر ٹکا لے دکھائی دیا اور اس نے ان لوگوں سے جیاا کر کہا تمہار اکیا ۔ ، ادادہ ہے۔ واللہ مجھے م نے ہوئے توے سال ہوئے۔ اب تک موت کی سخی میرے طق سے جیس گئے۔ اللہ سے دعا کرو کہ میں جیسا تھا مجھے وبیا بی کر وے ۔ اس کی آنکھوں کے در میان سجدے کااثر تھا۔بھٹوں کے اشعار ہیں۔

حضرت ذوالنون مصری فرمات ہیں کہ ایک بار میں طواف کر رہا تھا کہ
اہاکہ ایک نور چیکا اور آسان تک جا پہنچاس سے میں جیران ہوا اور طواف کر کے
کہ ہے تکمیہ رکائے بیٹھارہا اور اس تور میں سویتما اور عور کر تارہا تو میں نے ایک خوب صورت عملین آواز سی ، میں آواز کے بیچھے گیا تو میں نے ایک لڑی کو دیکھا جو کید کے بردہ سے لڑی ہوئی تھی اور یہ اشعار پڑھ رہی تھی۔

(ترجمہ)اے میرے حبیب توخوب جانتا ہے کہ میر احبیب کون ہے۔ جم کی لاری اور آنسو دونوں میر اراز ظاہر کرتے ہیں۔ میں نے محبت کو چھپایا۔ حتی کہ بوشیدگی کی دجہ سے میر اسینہ تنگ ہو گیا۔ اس کی ہاتیں سن کر میں بھی دونے لگا۔

پھراس نے کہااے الٰہی میرے مولا! تیریاس محبت کے صدقے جو تھے مجھ ہے ہے مجھے مخش دیے۔

میں نے کہا اے لڑکی کیا ہے کائی نہ تھا کہ تم ہے کہیں کہ میری اس محبت کے طفیل جو مجھے تیرے ساتھ ہے اور تم کہتی ہو کہ تیری محبت کے صدقہ جو مجھ پر ہے، تمہیں کہاں ہے معلوم ہوا کہ اس کو تمہارے ساتھ محبت ہے؟ کہا اے ذوالنون میرے یاس ہے سف جاؤ۔ کیا تمہیں معلوم شمیں ہے کہ حق تعالیٰ کے بچھ بردانوں میرے یاس جو اللہ تعالیٰ کے بچھ بردانی میں ہوائہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہیں اللہ سے اللہ سے اللہ ہوں محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اللہ ہوں اللہ کی محبت سے پہلی ہوتی ہے۔ کیا تمہیں اللہ سے اللہ میں اللہ میں اللہ ہوں کا فرمان یاد نہیں ہے۔

فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه

بینی اللہ نعالی عنقریب ایک الیمی قوم لائمیں سے جن سے اللہ تعالی محبت کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے محبت کریں گے۔

میں نے بیا جہا کہ تہمیں کیسے معلوم ہوا؟ کہ میں ذوالثون ہوں کہا اے یہودہ اجب دل نے میدان اسرار میں جولانی کی تومین نے تھے اللہ کی معرفت

کمااے اللہ اے میرے مالک اس قوم کے طفیل سے جو دروازہ کھکھٹارہے ہیں میری آئیمیں پھیروے۔ای دفت اللہ تعالیٰ نے اس کی آئیمیں پھیرویں۔ اس و فتت ہم نے ایک دوسرے کو دیکھااور کمادیکھتے ہی اللہ کے احسان کو اس نے کس طرح سے ہماری بروہ ہوشی فرمائی ہے اور وہ تخص جس نے لباس تبدیل کرنے کی رائے وی حتی کہتے انگا کہ میں تو میہ لباس نہیں اتاروں گا اور حضرت رابعہ کے ہاتھ پر توبہ کروں گا۔ ہم نے بھی کما کہ جب ہم نے گناہ میں تیری موافق کی تھی تواب تو یہ ادراطاعت میں بھی تیری موافقت کریں گے۔ ہم سب نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی اور اپناسار اہال چھوڑ کر جیسا کہ تم دیکھتے ہو فقیرین گئے۔ «طنرت بشیر این حارث فرماتے ہیں کہ میں نے می کریم عظی کو خواب میں دیکھا فرمایا اے بشیر! تم جانتے ہو حمین اللہ نے اپنے ہم عصروں پر برتری کیوں عطافرمائی۔ میں نے کمایار سول اللہ علیہ بھے معلوم سیں۔قرایا ہم کو میری سنت کی انتاع اور صالحین کی حدمت اور کھلا ئیوں کی تقیحت اور میرے اصحاب واہل سے کی محبت نے اہر ارکے مرتبہ پر پہنچایا۔

### \* \* \* \* \* \*

حضرت سمیل بن افی عیداللہ رحمتہ اللہ علیہ نے قرمایا میں کوہ قاف پر چڑھا تو حضرت نوع علیہ السلام کی سنتی پڑی و کیمی حضرت بایزیدر حمتہ اللہ علیہ ہے دریافت کیا گیا کہ آپ کوہ قاف پر پہنچے تھے۔ فرمایا کوہ قاف تو بہت قریب ہوئے ہے البتہ جبل کاف جبل صاد جبل عین ہے وہ جبال ہیں جو زمین کو گھیرے ہوئے ہیں اور ہر ذمین کو آگھیرے ہوئے ہیں اور ہر ذمین کو آگھیرے ہوئے ہیں اور کوہ قاف اس زمین کو ممنز لہ دیواز کے گھیرے ہوئے ہے! ریہ زمین سب سے چھوٹی ہے اور کوہ قاف اس زمین کی سب سے چھوٹی ہے اور کوہ شاف کی سب سے چھوٹی ہے اور روایت ہے کہ ساری زمین اولیاء اللہ سبزی اس کے عکس کی وجہ سے ہو اور روایت ہے کہ ساری زمین اولیاء اللہ سبزی واسطے ایک فتر مے۔

سيريت زابعه بقرئ

میں نے کہا میں تم کو ضعیف الدین اور لاغر جسم ویکتا ہوں تنہیں کچھ مرض تو نہیں۔اس نے چند شعر پڑھے۔

محب الله فی الدنیا علیل تظاول سقمه فدواه داء کذا من کان للباری محبا کذا من بنکره حتی یراه یهیم بنکره حتی یراه رجمه)الله کاروست دنیاش ماری بر بتا ہے،اس کی ماری بر حتی جاتی ہاتی ماری بر ماری

ای طرح جواللہ کامحت ہو تا ہے وہ اللہ ہے وکر میں سر گر دان رہتا ہے یہاں تک کہ اے ویکھے لیے۔

پھر کہاا ہے ہیچے دیکھ کون ہے؟ میں نے پیچھے پھر کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ پھر میں نے اس کی طرف نظر پھیری تواسے تھی نہ دیکھا کہ دہ کہال گئی اور میں ہر دفت اس کے دسلہ سے دعا کرتا ہوں تواس کی بر کت سے قبولیت اور اجابت نظر مہتی ہے۔

#### 公公公公公公

بینی اسرائیل میں ایک عورت بادشاہ کی بینتی ہمی اور بڑی عبادت گزار میں۔ ایک شخرادہ نے اس سے نکاح کرنے سے انکار کر دیالور اپنی ایک لونڈی سے کہا کہ میرے لئے ایک عابد زاہد نیک آدمی تلاش کرجو نقیر ہو۔ وہ لونڈی گئی اور ایک نقیر عابد زاہد ملالسے نے آئی۔ اس سے پوچھا کہ اگر تم جھے سے نکاح کرنا جا ہو تو میس تمہادے ساتھ قاضی کے یہاں چاوں تاکہ وہ ہورا نکاح کر دیے۔ اس فقیر نے منظور کر لیا۔ اور نکاح ہو گیا۔ پھر اس سے کہا وہ ہورا نکاح کر دیے۔ اس فقیر نے منظور کر لیا۔ اور نکاح ہو گیا۔ پھر اس سے کہا بھی دیمیں اسی کورات کے وقت اوز ہتا ہول اور دن میں پہنتا ہوں۔ اس نے کہا دیکہا میں دیمیں اسی کورات کے وقت اوز ہتا ہول اور دن میں پہنتا ہوں۔ اس نے کہا

میں اس حالت پر جیرے ماتھ راضی ہوں۔ چنانچہ وہ نقیر اس کواینے گھر لے گیا۔ وہ دن بھر محنت کر تا تھااور رائے کوا تنا پیدا کر لا تا تھا جس سے افطار ہو جائے۔ وہ دن کو نہیں کھاتی تھیں بائے روزہ رکھتی تھیں جب ان کے پاس کوئی چیز لاتے تو افطار كرتى تحيين اور ہر عال مين الله كا شكر اواكرتى تحيين-اور كهتى تحيين اب مين عبادت کے واسطے فارغ ہوئی۔ ایک دن فقیر کو کوئی چیز ند ملی جوان کے واسطے لے جاتے۔ یہ امر ان برشاق گزر الدر بہت گھبر ائے اور بی میں کئے لگے کہ میری ہوی روزہ دار گھر میں میشی انتظار کر رہی ہے کہ میں پچھ لے جاؤں گاجس سے وہ افطار کرے گی۔ یہ سوچ کروضو کیا اور تمازیوھ کے دعاما تکی اے اللہ آپ جائے ہیں کہ میں د نیا کے واسطے پچھ طلب شیں کر تا صرف اپنی نیک ہوی کی رضا مندی کے واسطے ما نگتا ہوں اے اللہ تو مجھے اسپنیاس سے رزق عطافر ما توہی سب ے اچھار زاق ہے۔ اس وقت آسان ہے ایک موتی گریڑا۔ اے کے کرائی ہوی کے باس سے جب انہوں نے اے ویکھا تو ور کئیں اور کمایہ موتی تم کمال سے لائے ہواس جیسا تو میں نے بھی اپنے گھرانے میں بھی نہیں ویکھا۔ کماآج میں نے رزق کے لئے محنت کی بہت کو شش کی کیکن کہیں ہے نہ ملا تو میں نے کہا میری دوی گھر میں بینھی انظار کرر ہی ہے کہ میں کچھ لے جاؤں جس ہے دوافطار کرے اور وہ شہزادی ہے میں اس کے پاس خالی ہاتھ شمیں جاسکتا میں نے اللہ ہے دعا کی تواللہ تعالیٰ نے بیہ موتی عطا فرمایا اور آسان سے نازل کیا۔ کما اس جُگہ جاؤ جمال تم نے اللہ ہے و عاکی تھی اور اس سے گریدوزاری سے دعاکرواور کھوکہ اے الله میرے مالک اے میرے مولا اگریہ ہے تونے دنیا میں جاری روزی مناکرہ اتاری ہے تو اس میں ہمیں برکت دے اور اگر ہماری آخرت کے ذخیرہ سے عطا فرمائی ہے تواسے اٹھالے۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو موتی اٹھالیا کیا فقیر نے والبس آكرات الخالخ جانے كا قصر بيان كيا توكما شكر بي اس الله كاجس في جميس وہ ذخیر ہ در کھادیا جو ہمارے واسطے آخرت میں جمع کیا گیا ہے۔ پھر کما میں اس و نیائے فانی کی کسی شے پر قادر ہوئے سے برواہ نہیں کرتی اور اللہ کا شکر اواکرنے گئی۔

سيرت د ابغه لهمر گ

204ھ شل جناب امام اعظم اور حنیفہ کے شاگر و بھی ہوئے ہیں جو اپنے وقت کے معارت کی ہوئے ہیں جو اپنے وقت کے معارت کی دور تسید بھی وی ہے جو معارت خواجہ کے مام کی وجہ تسید بھی وی ہے جو معارت خواجہ کے مام کی ہے۔

خواجہ حسن بھری کی والدہ محتر مد جیزہ حضرت ام المیو بنین سلمہ ار منی اللہ عند خواجہ کو بہت بیاد کرٹی اللہ عندا کی خاومہ تھیں۔ حضرت ام سلمہ رصنی اللہ عند خواجہ کو بہت بیاد کرٹی تغییں۔ فرید الدین عطار تذکرہ الاولیاء میں کھتے ہیں کہ ایک مر جبہ جناب محمہ رسول اللہ علی الم سلمہ کے بیمال تشریف لائے۔ آپ خواجہ کو کو ویش کئے بیغی تھیں حضور علی نے استفساد فرمایا۔ آپ نے یہ کہ کر چیزہ کا چہ ہے حضور کی کو دیمی وال ویا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ علیہ نے کیارہ ہجری میں رحلت فرمائی۔ خواجہ حسن بھری میں میدا ہوئے آکر یہ اشارہ طریقہ اویہ کی طرف ہے تو محولف کوچاہئے تھا کہ وضاحت کرتا۔

ويوري

# معاصرين سيده رابعه بصري

خواجه حسن بصري

21 جری مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ بصرے میں پردرش پائی۔ ای مناسبت سے بصر کی کمنائے۔ آپ کے والد محترم کے نام کے بارے میں اختلاف ہے۔ بصول نے بیار لکھا ہے۔ لیکن موسی من راعی من فواجہ ادیس قرنی بہت مشہورنام ہے۔

بیرا ہوئے توآپ کے والد محرم جناب موسی بن راعی انہیں رعائے خیر ویر کت پیدا ہوئے توآپ کے والد محرم جناب موسی بن راعی انہیں رعائے خیر ویر کت کے لئے جناب عمر فاروق رضی اللہ عند کی خدمت میں اٹھا او ئے۔ جناب فاروق رضی اللہ عند کی خدمت میں اٹھا او ئے۔ جناب فاروق رضی اللہ عند نے آپ کو دیکھا تو فرمایا واللہ کتنی بیاری صورت ہے، ماشاء فاروق رضی اللہ عند نے آپ کو دیکھا تو فرمایا واللہ کتنی بیاری صورت ہے، ماشاء اللہ بڑا ہی خویر واور حسین و جمیل جے ہے۔ اس کا نام حسن رکھو چنانچہ جناب خواجہ نے ای تام سے شہرت و دام یائی۔

وارا شکوہ نے سفینۃ الاولیاء میں جناب حسن کی کنیت ابد سعید ہیان کی ہے اور لکھا ہے کہ جواہر فروشی کے سبب آپ حسن لولو کی کے نام سے بھی یاد کئے جاتے ہیں لیکن واضح رہے ٹواجہ حسن بھر ی کے علاوہ اس نام سے ایک ہررگ

صاحب تھنے الاہرار نے کھاکہ حضرت حس بھری جودہ میں جودہ میں کار تک طریقہ منورہ بھی جودہ میں کارم اللہ وجہہ بھی چودہ میں تک مدینہ منورہ بھی اللہ عند کی شادت پر مدینہ منورہ بھی بل بھی رہے تھی کہ جناب منان منی اللہ عند کی شادت پر جب او کول انے آپ سے خلافت قبول کرنے پر بہری عن اللہ عند کی شادت پر بہری منان اس دائے گئے۔ اس دائے آپ سے خلافت قبول کرنے پر بہری میں اس بھر جانے کے مدینہ میں میں رہی ہے۔ اس دائے گئے اس دائے کائی ہے کہ آپ بعد بھی جند میں اللہ عند کے مرید اور شاکر و تھے۔

علاوہ ازین ایک توی دلیل میں میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند کے دوران قیام بھر ہیں آپ نے الناکی خدمت میں عرض کیا کہ جھے تیر کا طہارت سکھا و تیجئے جتاب علی کرم اللہ دجہ نے ایک طشت متکواوضو کرتا مسلمان تیجئے جتاب علی کرم اللہ دجہ نے ایک طشت متکواوضو کرتا مسلمانی ہم وہ مقام جمال میہ واقعہ ہوا آئ تک باب الطشت کے نام سے مشہورے۔

پیں ان حالات کی روشن میں بیات قطعی واضح ہے کہ خواجہ حس بھری کو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے شرف تلمذیتہ کرنے اور رجست کی سعادت حاصل کرنے کا ضرور موقع ملاہے۔

اس کے علاوہ ایک شمادت ہوں ہمی ملتی ہے کہ بھر ہ کے دورہ پر جب
حضرت علی رضی اللہ عند بھر ہے کی معجد بھی گئے تو اس وقت آپ نے تمام
واعظمیٰ کرام کو دعظ و تلقین سے روک ویا تھا۔ لیکن جناب خواجہ حسن بھری کو
جو اس وقت وعظ و تلقین فرمارہ سے تھے نہیں روکااس واقعے سے جناب خواجہ کی
عظمت شان کا بھی ایک اندازہ ہو تا ہے۔

\*

لیکن خواجہ حسن اہمری نے و نیااور و نیادالوں کے خلاف جو مہم شروع کی مختی اور لوگوں کو و نیا کی جائے آخرت کی فکر کرنے پر متوجہ کیا تھا اس کا مطلب

ہر گزیہ شیں تھا کہ وہ لوگوں کور ہیا نہت کی طرف پلاتے اور تارک الدینا ہوئے کی تعلیم دیتے تھے بائے اس کا مقصد فظ ریہ تھا کہ مسلمانوں میں جو افتا ارکی چنگ لڑی جار بنی تھی اور اسٹحکام سلطنت کے لئے ہر طرف خون تزایہ ہو رہا تھا وہ رک جائے اور ایسے حالات پیدا ہو جا تیں کہ لوگ دین کو دینا کے لئے واق پہ لگانے کی جائے دنیا کودین پر لگاؤیں۔

دراصل زمروعبادت کوشہ تنها کی اور اللہ کے خوف سے روقے رہنے کی
جو بنیاد خواجہ حسن بھری نے رکھی وہ آپ کے زمانے کے سیاسی احوال کا نتیجہ
ہے۔ ایک اعتراض تجر دیسند کرنے کا جناب خواجہ پر ہوسکتا ہے گراس کا سب
ہی وہی احوال ہیں جو اس زمانے کے مسلمانوں کو در پیش تھے اور خواجہ کو وان
دات یکی فکر تھی کہ ان کی بداحوالی کو کہنے وور کیا جاسکتا ہے۔ المحت بیٹھے ، سوتے
جاگئے غرض آپ کو بھی خیال رہتا اور یہ آپ کی طبیعت پر اتنا جادی ہوچکا تھا کہ
ہام عمرآپ کو کئی خیال رہتا اور یہ آپ کی طبیعت پر اتنا جادی ہوچکا تھا کہ
تنام عمرآپ کو کئی انے کہی جنیتے نہیں دیکھا۔

نضيلت عملي

امام زہری (ولادستہ 51ھ وفات 124ھ) جو علام تابعین سے ہیں۔ متعدد اصحاب رسول سے تعلیم پائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے عالم صرف چار ہی ہیں۔ مدینہ میں المسیب شام میں مکون کو فہ میں شبعی بید علامہ شبعی وہی بزرگ ہیں جنوں نے اول اول جناب ایام اعظم او طبیعہ کو حصول علم کی تر غیب دی۔ بھر ے میں جناب ایام المصوفین والعارفین خواجہ حسن بھم ی۔

تمام سیرت نگارول نے بیربات بالانقاق کھی ہے کہ خواجہ مشن لیمری اگرچہ نسلا حبثی ہے تکمراللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بواقضیح اللمان معلیٰ سجاج ہی یوسف آپ کی فصاحت کے مقالیفے میں خود کو بیج سمجھتا تھا۔ ميرت ولعدلهم كآ

ناماك آنسو

ایک روزآپ اپلی عبادت گاہ کے بالاخانے پر بیٹے روز ہے تھے اور کٹرت گریہ ہے آنسور خمار پر بہد رہے تھے۔ ایک فخص نیچے سے گزرانس کے اوپر چند آنسو کر سکے اس نے اوپر دیکھ کر پوچھااے فخص سے قطرے پاک ہتھے کہ ناپاک۔ آپ نے فرمایا اے بھائی یہ جھ گنگار کے ناپاک آنسو ہیں۔ انسین وعو

مسلمانی کی تعریف

دارا فکوہ نے لکھا ہے کہ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ مسلمانی کتاب تر ریف کیا ہے۔ فرمایا البحد مسلمانی در کتاب و مسلمانی در گور " یعنی مسلمانی کتاب میں ہیں۔ پھر آپ کی خدمت بیل عرض کیا گیا۔ یا حضر سے ہار سلمانی تجر ہوئے ہیں آپ کے ارشادات اور پندونسان کا ان پارا کرد کو اور سلمانی کا ان پارا کرد کی میں ہوتا ہمیں ہوتا ہمیں اس کے لئے کیا علاج کرنا چاہئے۔ فرمایا آگر دل سوئے ہوئے بنی ہوتے تو کو کی بات نہیں تھی انہیں جمنجوڑ کر جگایا جاسکتا تھا۔ رونا تو ہی ہے کہ دل مر چکے ہیں اب انہیں کتابی جمنجوڑ و جگانے کی کوشش کروید ہیدار مہیں ہوسکتے۔

جناب خواجہ نے مسلمانوں کو دنیا اور صرف دنیا ہی کے بن کے رہ جانے پر بردی سختی سے روکا اور خلاف پیمیر چلنے سے منع کیا۔ آپ کی نظر قرآن تھیم اور حدیث نبوی کی تفصیل پر تھی اس لئے آخرت کی زعم گی آپ کے رزویک سویا محصوں دیکھی چیز تھی دنیا کی مبتات اور چاہت نے مسلمانوں کو دین سے عافل بناویا تھا اور وہ آخر ندگی نوعم کی کو بھو لئے جارب شے آپ نے انہیں جونبور کر بید ارکیا۔ انہیں جو لکا یا اور بتلا دیا کہ تم صرف ربان بی سے اقرار کر لینے پر مسلمان نہیں بن سکتے مسلمان اور کامل مسلمان نہیں بن سکتے مسلمان اور کامل مسلمان

علامہ ذھبی کے اسلام کے وہبر سے اور تیسرے دور میں جن مالین سدیث کاؤکر کیا ہے۔ ان کی تفنیفات و ملفوظات کے ستفل ترجے لکھے اور بھیں تر تیب دیا ہے۔ ان کی تفنیفات و ملفوظات کے ستفل ترجے لکھے اور بھیں تر تیب دیا ہے۔ ان علی جناب خواجہ سر فرست ہیں۔ اس کے علادہ ذھبی نے خواجہ سر فرست ہیں۔ اس کے علادہ ذھبی نے خواجہ کے بیں۔

ودراوس سی جن اولیانے کرام پر خوف الی طاری رہتا جی کہ اسلام کے دوراوس سی جن اولیانے کرام پر خوف الی طاری رہتا جی کہ اللہ تعالی کی جباریت و قداریت سے ارزوی اعام رہتا ان کی پیجان قراریا کی تھی۔ اللہ تعالی کے خوف سے کریہ وزاری کرتا گتا ہوں کے خیال سے مضطرب الحال رہتا جن لولیائے کرام کے بارے میں خاص زوروے کریان کیا جا تا ہے۔ ان میں جتاب خواجہ حسن بھری الحام کی حیثیت رکھتے ہیں۔

معرکہ کرب وبلا اور اس کے بعد بھی و نیا کو مقصود باالذات سی والوں ۔
نے قل و غارت کری کا جوبازار کرم کیا جناب خواجہ است ہاتھ سے روکنے کی طاقت شیں رکھتے ہے اور نہ سے طریقہ بن موٹر ہوسکن تھا۔ جناب خواجہ نے مسلمانوں کے و بمن کا دنیاست ررخ پھیر نے کے لئے دین شی کمال زیدواطاعت کی بیناور کی۔ اللهت و نیا کی سخت ندمت کی اور یمال تک نفرت کی کہ و نیا کی محبت کوانیان کی کمزوری قرار دیا۔

جناب خواجہ حسن بھری کا کا ماندولا ہے دواعتبارے مشہورہ ایک تویہ کہ آپ کے گئی ہے کہ آپ کے آپ کے آپ کے آپ کے دفت میں معتزار کا گروہ پیدا ہوا۔ دوسراواقعہ یہ ہے کہ آپ کے زماندول ، عابدوں اور گوشہ تشینوں نے صوفی کا لقب پایااور آ میں چل کر اس سلسلے کے جودوسرے بزرگ پیدا ہوئے انہوں نے تصوف کے مسلک کر اس سلسلے کے جودوسرے بزرگ پیدا ہوئے انہوں نے تصوف کے مسلک کی باقاعدہ تنظیم کی اور اس کے فروغ واشاعت کے لئے تصنیف اور تالیف کا آغاز کیا۔

أنكسأر

ایک مر تبدوریا عوجہ کے کنارے مثل رہے تھے کہ وہاں ایک عیثی کو
دیما کہ ایک عورت کو پہلوش لئے ہٹھا ہے اور اس کے قریب عی شراب کی
ایک یو تل پڑی ہے وہ خود بھی پی رہا ہے اور عورت کو بھی بلا رہا ہے۔ آپ کے
دل بین خیال گزرا کہ یہ مخص اگرچہ شراب پی رہا ہے تا ہم مجھ سے ہرحال میں
بہر ہے پھر سونھا کہ بہر کیو تھر ہو سکتا ہے یہ تو شراب پی رہا ہے استے بی آپ ہے
نے دیکھا کہ مال داسیاب سے لدی ہوئی ایک سٹی آری ہے جب وہ کشی عیشی
کے قریب آئی تو ڈوب گئی جس میں مال داسیاب کے علاوہ سات آدی بھی ہے جو
نوط کھانے گئے عبثی فورا دریا میں کو دیڑا اور اسیس باہر تکال لایا ۔ یہ دیکھ کر
آپ نے اس خیال سے تو یہ کرلی اور دریا میں ڈوپ ہوتے لوگوں کی طرح خود
اپ نے اس خیال سے تو یہ کرلی اور دریا میں ڈوپ ہوتے لوگوں کی طرح خود
اپ نے تام عمر خود کور ذیل سے رڈیل اور گنگارے گنگار آدی سے بھی بھی

خداکی محبت

ایک مرتبہ ایک خوصورت عورت نظے سر، ہاتھ مند کھولے قصہ میں ہمری ہوئی آپ کے پاس اپنے شوہر کی شکاہت کے کرائی۔ آپ نے فرطایا الت تک ہوئی آپ کے پاس اپنے شوہر کی شکاہت بھی کر لینا عورت شر مندہ ہوئی ہوئی اور کہا معاف ہیجے میں اپنے شوہر کی محبت میں ازخود رفتہ ہوگئی کہ بھے اپنے شوہر کی محبت میں ازخود رفتہ ہوگئی کہ بھے اپنے شوہر کی محبت میں ازخود رفتہ ہوگئی کہ بھے اپنے شوہر کی محبت میں ان کر دل میں کھا اے حسن اگر تو بھی اللہ تعالی کی محبت اور اس کی دوستی میں ایسی بی محبت سے کام لینا تو بھی معلوم ہیں یہ ہو تاکہ اس عورت کے مریم کیڑا ہے یا جمیں !

بنے کے لئے سب سے ہوئی شرط یہ ہے کہ جن حقائق کا تم ول سے اقرار کرتے ہوان پر دل کے ساتھ پور اپور اعمل بھی کرو۔ تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ جناب خواجہ کا بیان ور دو کرب اور سوز و گداز سے پر ہو تا نبی سبب تھا کہ جو بات آپ کے منہ سے نگاتی لوگوں کے دلوں میں تیرکی طرح از تی جلی جاتی آپ کی زبان مبارک میں خضب کا اثر تھا جو ایک مر جبہ کہ دیتے وہ پھر کی تب کہ زبان مبارک میں خضب کا اثر تھا جو ایک مر جبہ کہ دیتے وہ پھر کی تب کہ زبان مبارک میں خضب کا اثر تھا جو ایک مر جبہ کہ دیتے وہ پھر کی امت تعلیم کرتی ہے۔

جائے عبرت

جنازے کے ساتھ چاناآپ کے نزدیک فرض اولی تھا۔ ایک مرتبہ کی کے جنازے میں شریک میں جب لوگ اسے قبر میں اتاریکے اور گھر کو واپس آنے لگے توآپ ایک جگہ پر بیٹھ سے اور لوگوں سے فرمایا اے دنیا کے پر ستار د مال و دولت کے متوالوں و کھے لیا تم نے آدی کا انجام یہ جگہ دنیا کا آخری مقام اور اخریت کی میں منزل ہے پھر کیا ناز اور کیا غرور اس دنیا پر جس کا انجام بالآخریہ ہے کا دی سے سے کو در اس دنیا پر جس کا انجام بالآخریہ ہے۔

طلبآخرت

ایک مرتبرآپ نے خادم سے فرمایا کہ افظاری کے لئے بازار سے روئی اور کھی کے کیاب اور خادم نے تغییل کی جب افظاری کا وقت آیا توآپ نے خادم سے فرمایا۔ بد کہاب اور مزے کا کھانا جھ فقیر سے اس کا کیا تعلق؟ اس نے عرض کیا کہ آپ بی نے تو فرمایا تفاآپ نے یہ سن کر سر جھکا لیااور اللہ تعالی کی بار گاہ میں عرض کی بار الہا میں نے دنیا کی نعمتوں پر و صیان دیا جھ سے بھول کی بار گاہ میں در و بیثول کی فرست سے مثانہ دیا۔

حق کوئی وہے باکی

ایک روز آپ وعظ کہ رہے ہے۔ انقاقا تجائی بن بوسف ششیر ہر ہمنہ لئے چند سپاہیوں کے ساتھ ادھر آفکا۔ ایک شخص اس مجلس میں تھا۔ اس نے اپ دل میں خیال کیا کہ آج حسن بھری کا امتحان کرنا چاہئے بینی دیکھنا چاہئے کہ مصرت حسن تجابی کے سامتے بھی دعظ میں مشغول رہتے ہیں یااس کی تعظیم کے لئے وعظ ہے ان کا اور چاہا کی تعظیم کے اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس کی تعظیم کیلئے کمڑے ہوں لیکن آپ کے آب اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس کی تعظیم کیلئے کمڑے ہوں لیکن آپ نے جابی کی طرف متوجہ ہوں اور اس کی تعظیم کیلئے کمڑے ہوں لیکن آپ نے جابی کی طرف متوجہ ہوں اور اس کی تعظیم کیلئے کمڑے ہوں لیکن آپ نے جابی کی طرف آئے والم اگر کھی تعیم و یکھا اور اس طرح دعظ فرماتے رہے تب اس مختص نے اپ دو عظ کم حسن جی جب آپ وعظ کم تب اس مختص نے اپ دو تو کہ کے تو جاج گی طرف آئے دل میں کہا کہ حسن واقعی حسن جیں جب آپ وعظ کم تب اس محتی ہوں کو کے تو جاج گی مردو کھنا جاہو تو حسن کو دیکھ لو۔

طريقه رباضت

کیتے ہیں آپ کے ایک مرید کی بیر حالت تھی کہ جب قرآن محیم کی کوئی ایس سنتا تو ہیروش ہوجا تاآپ نے فرہایا کہ تم جو کام کرتے ہواں ہیں اس بات کا خیال ضروری ہونا چاہے کہ آواز ظاہر ند ہونے پائے کیو فکہ آواز کے ظاہر ہوئے سے ریا کاری معلوم ہوتی ہے۔ مگر و ریاست انسان ہلاکت میں پڑجا تا ہے اور جب انسان پر بیا حالت طاری نہ ہو اور وہ بیر حالت اواوہ کر کے مناتے تو است و عظ و تھے حت سے مطاق قائدہ قمیں پڑچا۔

الريخ ال

ایک مر وزبہ عمر بن عبد العزیز نے آپ کو ایک خط لکھاجس میں درخواست کی کہ آپ جھے کوئی الیمی تھیجت فرمائیں جس سے جھے ہر کام میں عدد طے آپ نے جواب میں لکھا کہ اگر خدا تمہارا مددگار ہے تو چاہئے تمہیں کہ بالکل بے

خوف رہواور اگر وہ مد د گار نہیں تو چاہئے تنہیں کہ کسی ہے امید نہ رکھو۔ اعتراض ہے علیجد گی

ایک فیص کے بارے میں لوگوں نے شکامت کی کہ وہ تماز باجاعت میں شامل شیں ہو تااور اس نے لوگوں ہے ملنا جاناترک کر دیا ہے آپ اس کے پاس شیے اور فرمایا اے فیص بھے ایسا کو نیا ضروری کام آپڑا جو تھے تمازیا جاعت میں شرک ہونے اور لوگوں سے ملنے جانے میں بازر گھتا ہے۔ اس نے عرض کیا۔ شرک ہوری کو کی سالس اور انسانیت کا کوئی کھ معصیت اور محناہ سے خالی نہیں اس میری کوئی سالس اور انسانیت کا کوئی کھ معصیت اور محناہ سے خالی نہیں اس فیص خدائی بارگاہ میں محروف رہتا ہوں آپ نے فرمایا اس فیص تو بھے سے بہتر ہے اور بید کہ کروائیں جاتے۔

مسلمانول كي حالت

سيرمث دايعه يعمري

گروہ قدریہ کے نام سے پیدا ہوا جس کے عقیدے کی ہیاد اس پر تھی کہ انسان سے تھا پر ہے جو بھی افعال سر زو ہوتے ہیں ان کا خالق خدا نہیں ہیجہ خودانسان ہے۔

خواجہ حسن بھر کی خاصع مسید میں قرآن و صدیت کا درس دیا کرتے ہے ایک روز آپ کے درس میں قدریہ فرقے کا ایک شخص معید جہتی شریک ہوا جناب خواجہ سے اس نے مسئلہ جرکا ذکر چھیڑا اور پوچھا کہ اموسی اپنے اعمال کے جواب میں جو دلیل پری الذمہ ہونے کی پیش کرتے ہیں کیا آپ کے نزدیک ورست ہے ؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کذب اعداء الله یعنی اللہ کے دغمن اموی جھوٹے ہیں۔ مگر معید جہنی جناب خواجہ کے اس بھی اللہ کے دغمن اموی جھوٹے ہیں۔ مگر معید جہنی جناب خواجہ کے اس جواب سے مطمئن نہ ہوا۔ اس نے چھر ایک بے سے کہا عنزل منی جا بھے سے در ہو جا کہتے ہیں اس در ہو جا کہتے ہیں اس دافقہ سے گروہ قدریہ عوام میں فرقہ معزل کے نام سے مشہور ہوگا۔

بعدوں نے بول کھا ہے کہ عمروی عبید اور واصل بن عطابہ دونوں جناب خواجہ کے مطابق اس سے تھے۔ یہ ایک روز معمول کے مطابق آپ کے درس میں مثر یک تھے کہ ای اثنا میں ایک فخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان دنوں خوارج کے اس عقیدے کا ہوا چرچا کہ گزاہ کمیرہ کا مر کلب کافر ہے! اس فخص نے تی موال کیا اور بو چھا کہ خوارج کے مقابلہ میں کافر ہے! اس فخص نے تی موال کیا اور بو چھا کہ خوارج کے مقابلہ میں مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا بھی آئیا ہے جس کے نزدیک گناہ کمیرہ کا مر تکب مسلمان کسی نقصان سے ایسے بی محقوظ ہے جیسے کفر کی حالت میں کوئی آدمی مسلمان کسی نقصان سے ایسے بی محقوظ ہے جیسے کفر کی حالت میں کوئی آدمی مسلمان کسی نقصان سے ایسے بی محقوظ ہے جیسے کفر کی حالت میں کوئی آدمی مسلمان کسی نقصان سے ایسے بی محقوظ ہے جیسے کفر کی حالت میں کوئی آدمی درست ہے ؟ خواجہ بید سوال من کر سوچ میں پڑ گئے۔ ایمی منہ سے کہر کئے تھے کہ واصل چلایا اور کئے لگا کہ گناہ کمیرہ کا مر تکب کا قربے نہ کئی نہ بائے سے کہ واصل چلایا اور کئے لگا کہ گناہ کمیرہ کا مر تکب کا قربے نہ کئی نہ بائے سے کہ واصل چلایا اور کئے لگا کہ گناہ کمیرہ کا مر تکب کا قربے نہ

تفوي

آپ نے فرمایا ہے ہمیز گاری کے تین درجے ہیں ایک بہ کہ عنیض د غیض د غیض کے عنین درجے ہیں ایک بہ کہ عنیض د غیض د غیض کے عضب کی حالت میں کھی گئی بات کھے۔ کی کو ترک نہ کرے۔ حق بات اختیار کرے دوسرے سے کہ جن باتوں کے کرنے کا علم دیا ہے اشیں باہدی کے ساتھ اداکر تاہے تیسرے سے کہ جن باتوں کی ممانعت ہے اشیں تبھی ہاتھ نہ لگائے۔

مخز له

معزلہ کے گردہ سے متعلق عقف روایات ہیں۔ ان ہیں سے ایک تو یہ استخام سلطنت کے لئے امویوں نے ہر طرف خونریزیاں شردع کی ہوئی تھیں جس کے باعث ملک ہیں سخت ہے دلی ، بے اطمیعاتی اور خوف و ہراس چیل رہا تھا۔ ہر چیر لوگوں کی زبان پر تالے پر چیکے تھے جان کے خوف سے کوئی شخص امویوں کے سامنے کلمہ حق شمیں کمد سکتا تھا گر پھر بھی اس وقت عرب ہیں کمیں کمیں تھوڑا بہت آزادی کا شعور باقی تھا بھی دیدہ دلیر لوگ میجھب ہو کر اسااو قات سلطنت کے اراکین سے یہ سوال کر ہینے کی دلیر لوگ میجھب ہو کر اسااو قات سلطنت کے اراکین سے یہ سوال کر ہینے ہو تم نے دلیر لوگ میجھب ہو کر اسالول کے خوان سے ہا تھ رکھے پر کمر استہ ہو تم نے زبان سلطنت کے ایک عدیاں بھار کھی ہیں۔ کل خداکو کیا جو آگے۔

 مثال ہیں۔

سيرت دلبعد بسركاً

علامہ سیری اور خواجہ صاحب کے در میان عقیدے اور عمل کا ختلاف تھا تگر دونوں کی افتاد طبع مختلف تھی۔ خواجہ حسن بصر ی میں شان جلال تھی اور علامہ محمد سیرین میں شان جمال اگر چہ بھتر ہے کے لوگ دو نول ہزر گوں کے اختلاف سنته تاجم دونول عي كوواجب الاحترام سجحة طرز عمل جولكه جناب خواجہ کا پچھ ایسا تھا کہ اے و بھے کر بھرے کے لوگ اختلاف کے قصے کو چکانے سے لئے اس طرح کمنے پر جبور ہوجائے کہ خواجہ حس اہم ی کے مزاج میں غصہ زیادہ ہے تقریر کے وقت چونکہ عیض وغضب کا فطری طور پران پر غلبہ و جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے منہ سے الی باتیں نکل جاتی ہیں جن میں سخت کیری کارنگ غالب ہو تا ہے تگر نبیت دونوں بزرگوں کی تیک ہے۔ علامہ محدین سیریں اگر خاموش رہتے ہیں توبیہ اجرو ثواب ہی کی غرض ہے ابیا کرتے میں اور خواجہ حسن بھری جو پچھ فرماتے ہیں وہ بھی اجرو تواب ہی کی نبیت ر<u>کھتے</u>

ثابت البثالي

خواجہ صاحب کے شاگر دول کی تعداد یوں تو بے شار ہے لیکن ان میں سب سے زیادہ عالم و محدث جو مشور ہوئے یہ ساب طابت البنانی تھے اس سعدنے لکھاہے کہ علامہ سیریں اختلاف کی رویس بہہ کر اکثر جتاب خواجہ پر شدید چوشیں کیا کرتے جاب است البتانی سجھتے تھے کہ جناب قواجہ کے دل پر علامہ محد سیریں ہے اس طرز عمل کا ضرور ایک گر ااثر ہو گا۔

کتے ہیں جس زمانے میں تجاج تفقی اللہ والول کے دریے آزار تھا اور مسلمانوں کی چیدہ چیدہ متاز هخصیتوں کی پکڑ دھکڑ ہور ہی تھی۔ جناب خواجہ او گوں کے کہتے ہر چندروز کے لئے کسی گوشہ حمائی میں چھپ کے ہے گئے گئا مو من بایحہ در میاتی منزل کا آدمی ہے اور اس کے بعد وہ اور عبید و د تول آپ کے درس سے نکل کر جینے گئے۔اس پر جناب خواجہ نے خفا ہو کر فرمایااعتزل عنا۔ لیتی وہ جارے حلقے ہے دور ہو گیا کہتے ہیں ای دن ہے ان لوگوں کا نام

بهر کیف واقعہ خواہ کچھ بھی ہواس پر تو تمام سپر بنت نگار اور مور نبین نے انفاق کیا ہے کہ معتزلہ ایسے رسوائے زمانہ لقب کی اہمدا جناب خواجہ حسن بھری ہی کی زبان مبارک سے ہوئی لیکن ایک معتزلہ کیاجناب خواجہ کاسلوک مسلمانوں کے کسی گروڈ ہے بھی ایسا نہیں تھا جیسا کہ آج ہم اپنے عقیدے کے خلاف می کویا کرایک دوسرے سے شدید تعصب اور عدادت رکھتے ہیں۔ خواحد صاحب كاطرز ممل

اختلاف عقائمه كمعالج مين جناب خواجه كاطرز عمل نهايت صلح كامل تھا۔ کی سبب ہے کہ بعد کے زمالے ہی میں خمیں بلحہ خود اتنی کے وقت میں بھی بھنی لوگوں نے ان سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا چنا نبچہ این سعد نے طبقات میں لکھاہے کہ معتزلہ کاگروہ جناب خواجہ حسن بھری ہی کوایئے فاسد عظا کد کالمام قرار ویتا تھااور پیر بھی طبقات ہی میں لکھاہے کہ جناب ڈواجہ کواسی سبب ہے جناب معاذ کی مدیث پیش کرے اسے بارے میں الل سنت والجماعت ہی کے عقیدے کی تو بیش وصیت کے طور پر بیش کرنی پڑی۔

یہ حقیقت ہے کہ جتاب خواجہ عقیدہ اور عمل کے اختلاقی مسائل پر با جمی عد اوت اور دستمنی کی مبنیاور کھنے کو قطعاً روح اسلام کے خلاف سیجھنے تھے چنا تچہ اس سلسلے میں علامہ محمد تن سیریں جو آپ ہی کے ہم بلیہ ہم عصر اور ہم شر مدرگ تھے۔ جناب خواجہ حسن بھری کے صلح کل طرز عمل کی زندہ

سرت دابعه بهر گ

بیں کہ جیسے کوئی مرجائے تواس کے بارے میں کتے ہیں فلال شخص مرکیا۔

الاککہ اے خدانے مارائے یا جیسے سے کمیں کہ فلال پیدا ہوای خلاج کارت

گری ہوگئی حالا نکہ اے خدانے پیدا کیا اور عمارت خدائی نے کئری کی ہے۔

حقیقت میں میہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی عقیدہ فرقہ کی صورت میں زور بکر

جائے پھر اگر اس کے بانی کی ملاش کی جائے تو وہ نہیں لے گا کیو فکہ ہعد میں

مخات کی فرقے کا نقطہ آغاز معلوم کر ناجہت ہی د شوار ہو جا تا ہے۔ اس سے متعلق زیادہ سے زیادہ کی فرید کی تاریخ بیان کر ناتو

مورت اختیار کر گیا۔ بس اس مفروضہ کے چش نظر جبر کی تاریخ بیان کر ناتو

منگل ہے بال جبر یوں کے بارے میں البتہ یہ قطعی طور پر کما جاسکتا ہے کہ ان

الاعقیدہ امویوں کے دور حکہ مت کی یادگارہ اور دہ ان کے زمانے میں بہت

خواجہ جن بھری نے جریوں کے عقائد کو باطل کرنے اور ان کو تختی سے دبائے کی پوری پوری کو حش ہے چنانچہ احمدین بیخی بن مرتضی بینی 40% ایک ہے دباری نے بین کا بیاب اللتہ والا الله بین جناب خواجہ کا ایک خط اقل کیا ہے جے آپ نے بھر ہ کے دہنے والوں کے نام لکھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں۔ جو محض خدا آپ نے بھر ہ کے دہنے والوں کے نام لکھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں۔ جو محض خدا اور اس کے تعناو قدر پر ایمان شیس ر کھتاوہ کا فرہے جو اپنے گناہوں کا بوجہ خدا پر فراس کے تعناو قدر پر ایمان شیس ر کھتاوہ کا فرہے ہوری سے شیس کی جاتی اور نہ کسی فران کے جاتی اور نہ کسی خواجی کا اور نہ کسی سے مغلوب ہو کر اس کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ وہ اس کے کہ مالک حقیقی نے مالک مالک مقیقی نے مالک مالک حقیقی نے مالک مالک حقیقی نے مالک مالک حقیقی نے مالک مالک موجی ہوں کو ہو گئی ہے۔ اور جو قدرت انسان میں بو قوہ اس کی جاتی اور آگر اس کی مصیبت کا اور شکاب کریں تو وہ این کے افعال میں حمل فہیں ہو تا آگر اس کی مصیبت کا اور شکاب کریں تو وہ این کے افعال میں حمل فہیں ہو تا آگر اس کی مشیبت کا اور شکل خدائے قات کو اطاعت پر مجود کر دیتا تو تواب کو ما تو گئی کہ خدائے المیس چھوڑ دیا ہے آگر غدا مختو قات کو اطاعت پر مجود کر دیتا تو تواب کو ما تو گئی کو ایک کے انسان کی بے معنی شیس کہ خدائے المیس جھوڑ دیا ہے آگر غدا مختو قات کو اطاعت پر مجود کر دیتا تو تواب کو ما تو گئی کہا

دوران میں جناب خواجہ کی صاحبزادی کا انتقال ہوگیا۔ ثابت البنانی نے اس حادث کی آپ کو آگر خبر سنائی ثابت البنانی بھر ہے کے سب سے زیادہ عبادت گزارانسان ہے۔ کوئی مسجدالی نہیں تھی کہ جس کے سامنے ہے ۔
اور اس میں دوگانہ اوا کئے بغیر چلے جائیں۔ پچاس برس میں کبھی تہید کی تماز ڈفٹنا نہیں کی۔ ثابت خیال کرتے تھے چی کے جنازہ کی نماز پڑھانے کا مجھ تی کو حکم دیا جائے گالیکن جب جناب خواجہ نے بھی کے کفن دفن کی تمام ہدایات دے کر آخر میں فرمایا "کہ جب جنازے کو گھر ہے باہر نکال کے لے آؤ تب محمد من سریں میں فرمایا "کہ جب جنازے کو گھر ہے باہر نکال کے لے آؤ تب محمد من سریں میں فرمایا "کہ جب جنازے کو گھر ہے باہر نکال کے لے آؤ تب محمد من سریں میں خواجہ سے کہنا کہ نماز آپ بی پڑھا کیں۔ ثابت البنانی کہتے ہیں کہ یہ جملہ من کر میر ی خبر سے کی اشتانہ رہی ہیں نے دیکھا کہ باوجود عقیدے کے شدید اختلاق کے خواجہ صاحب کے دل میں کوئی میل نہیں۔

کھلاالیں شخصیت کوجس کا طرز عمل انتا پر کشش اور جاذب نظر ہو نے لفین ایسے عقائد اور نظر یات کا مویدیا امام خامت کرنے کی کو مشش میں کب کا میاب ہو سکتے تھے جن لوگوں نے جناب خواجہ کی ذائت گرامی کو معتزلیوں سے والب خیال کیا ہے ان کی نظر میں در حقیقت وہ حقائق نہیں جن سے جناب خواجہ کی معتزلہ کے گروہ سے قطعی علیحدگی کی پر زور تائید ملتی ہے۔

## فرقه جريه

جبریوں کے مذہب کی بدیاد جیسا کہ پچھلے سفیات میں بیان ہو چکاہے اس عقیدے پر تھی کہ انسان مجود محصل ہے۔ بظا ہر اس سے جوا فعال منسوب کئے جات جی ہے۔ بظا ہر اس سے جوا فعال منسوب کئے جاتے ہیں۔ مباطن ان سے اس کا کوئی داسطہ نہیں۔ اس لئے کہ انسان میں ارادے کی قوت ہے نہ افتتیار کا اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور فقد رہت اس میں ارادے کی قوت ہے نہ افتتیار کا اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور فقد رہت اس میں ہے اس طرح جرابوں کے نزدیک جزاد سز اکا تصور بھی جر میں داخل ہے۔ جبری اپنے عقیدے کے زور کو قائم رکھنے کی اس طرح کی دلیلیں پیش کرتے جبری اپنے عقیدے کے زور کو قائم رکھنے کی اس طرح کی دلیلیں پیش کرتے

ریا ہو جا اور اگر جر آگنا ہوں پر مجبور کرتا تو من اکو موقوف کر دیتا اور آگر بے فاکمہ اس بھوڑ و بنا تو اس کی عدم فقرات کی ولیل ہوتی بائے۔ تلو قات کے ہارے میں اس کی خاص حیثیت ہے جہے اس نے ان سے بچ شید ور کھا ہوا ہے۔ آگر وہ تیک کام کر یں تو یہ اللہ تعالیٰ کا حمالن ہے اور آگر وہ معصیت کا شیوہ افتد یار کریں تو اس کی جست ان پر تمام ہو جاتی ہے۔"

بعن لوگ بول کھتے ہیں کہ عقیدہ جبر کی ابتدا تو جناب محمد رسول اللہ اللہ ہی کے زمانے سے ہوئی ہے لیکن اے ایک عمل مسلک یا غیب کی حشیت اموبول کے زمانے میں حاصل ہوئی بعضوں کا خیال ہے ہے کہ جبر کا عشیدہ خالص یمودی زمین کی بیدادارہے۔ ہمرے میں اول جس مخف لے اس عقیدہ خواب کو پھیلایا وہ جہم من صفوان تقااور جہم نے اسے یمود بول اور پارسیدل سے لیا تقالہ اس لئے مارین یہ جاطور پر کما جاسکتا ہے کہ عقیدہ جبر عربدال کی افزاد طبع کا جبجہ نمیں۔

ہمارے اس بیان پر بلاؤری کی فتون البلدان سے کمل شادت کی مبائی مبائی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اصل میں جبر کے عقیدے کاخود جہم بھی حقیقی بائی مبائی نہیں بلتہ اس نے اسے "الا سواریول" سے لیا ہے جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے ہے کہ شہنشاہ ایران کی فوجوں کا جر نیل یا سیہ سالا، سیاہ فام ایک شخص تھا جو عوام جس سیاہ الا سواری کے نام سے مشہور تھا ہزد جبر دجب مدائن سے بھاگ کر اصغمان بہنچا تو اس نے اپنی بھری ہوئی فوج کو اکٹھا کرنے کے نام سے بھاگ کر اصغران بہنچا تو اس نے اپنی بھری موار دے کر العسطر کی حفاظت کے سیاہ اسواری کو بلایا اور اسے تبین سوچیدہ سوار دے کر العسطر کی حفاظت کے سیاہ اسواری کو بلایا اور اسے تبین سوچیدہ سوار دے کر العسطر کی حفاظت کے ساہ اسواری کو جتاب موسی اشعری اسلی سوٹی اشعری اسلی سوس تھے دیا۔ اسواری کے لوگ ابھی موسی اشعری کے مقابلہ میں سوس تھے دیا۔ اسواری کے لوگ ابھی موسی کے مقابلہ میں سوس تھے دیا۔ اسواری کے لوگ ابھی موسی کے مقابلہ میں سوس تھے دیا۔ اسواری کے لوگ ابھی موسی کے مقابلہ میں سوس تھے دیا۔ اسواری کے لوگ ابھی موسی کے مقابلہ میں سوس تھے دیا۔ اسواری کے کوگست کھانے اور بھاگ جانے کی سوری کے مقابلہ میں سوس تھے دیا۔ اسواری کے کوگست کھانے اور بھاگ جانے کی سوری کے مقابلہ میں موسی کھے دیا۔ اسواری کے کھست کھانے اور بھاگ جانے کی سوری کے مقابلہ میں موسی کے مقابلہ میں موسی کے مقابلہ میں بود کے تھاری کو دیا۔ اسواری کے کھست کھانے اور بھاگ جانے کی سے مقابلہ عیں بودی ہوئے کی دیا۔

اطلاع ملی اب اسوار ہوں نے طے کیا کہ ابد مویٰ سے صلح کر لیس چنا تھ صلح ہوگئا۔

اس دوران میں ہود کر دے اور بہت ہے آدی اصفہان ہے چل کر سیاہ الاسوار ہے آلے۔ ان لوگوں نے آکر یہ جویز پیش کی کہ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے پر ہمارا جو حشر ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے ہم چوبات سنتے آر ہے تھے کہ اصفر کے ایوان میں مسلمانوں کے گھوڑ نے اید کریں گے وہ ہمی سب نے دکھے لیا ہے اور سب سے ہوی بات یہ ہے کہ ہمارا بادشاہ ہمی سب نے دکھے لیا ہے اور سب سے ہوی بات یہ ہے کہ ہمارا بادشاہ ہمی مارے یاس میں رہا جانے کہاں فرار ہوگیا۔ اب ان حالات میں اس کے سامان من جاکیں اور سواکوئی چارہ کار نہیں کہ ہم اپنی جان چانے کے لئے مسلمان من جاکیں اور اسلام تبول کرلیں۔

بیات اسوار یول کو محقول و کھائی دی چنانچہ وہ سب ہے سب مسلمان ہو گئے۔ اسوار یول کار گروہ ایران کو چھوڈ کر چھر بجیشہ کے لئے بھر ے جس آباد ہو گیا جن کے نام سے بھر ے جیل آبکہ خاص محلّہ بھی قائم ہوا۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے اپنے لئے آبکہ خاص نمر بھی کھودی بھی جس کانام نہر الاسادرہ تھا۔ کہتے جی انہی لوگوں نے اپنے کے آبکہ خاص نمر بھی کھودی بھی جس کانام نہر الاسادرہ تھا۔ کہتے جی انہی لوگوں میں آبکہ شخص الدیولس الاسواری بھی تھا جس کا اسلام قول کرنے سے پہلے نام سیسویہ یا سوس تھا وہ خیالات جن کو بھر ہے جس کی افراد طبح کا پہلا گنگار معبد جہنی تھا۔ وہ در اصل اسواریوں بی کی افراد طبح کا تھی ہوں۔

جری ہوں کہ قدری مخفرا ہوں سیجھے کہ وصال نبوی کے بعد عراق ایران دشام ددیگر ممالک کے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ مسلمان ہونے کو تو مسلمان ہو گئے لیکن دہ اپنے آئ قدیم نظریات سے دست پر دار نہ ہو سکے جو نومسلموں کے ہاں متوارث شے چنانچہ ان لوگوں میں اکثریت انبی کی بھی جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بادجود قدیم عقائمہ کو ترک تہیں کیا ادر

صرف ترک بی شیں کیا ہے۔ اسلام کو ہی انبی عقائد کی روشتی میں دیکھا۔ یکی سبب ہے کہ صحبت نبوی سے محروم رہنے کے سبب سے لوگ اسلام میں طرح کے طرح کے فر توں اور گروہوں کے بائی میانی ہوئے۔

خواجہ حسن بھری نے قدریہ اور جریہ دونوں فرقوں کے ابطال کی کوشش فرمائی۔آپ نے سنت والجماعت کایہ عقیدہ پیش کیا کہ انسان مجبور محص ہے نہ مختار کل بلتہ اس کے بین بین ہے آپ نے اس عقیدے کا اتنی شد د کے ماتھ اظہار کیا کہ حجاج ایسے ظالم حاکم کو اپنی حکومت کے جانے کی فکر پڑگئی۔ ماتھ اظہار کیا کہ حجاج ایسے ظالم حاکم کو اپنی حکومت کے جانے کی فکر پڑگئی۔ کی سبب ہے کہ اس نے جریوں کے خالفوں کو چن چن کے قبل کیا خالب جناب خواجہ کے قبل کیا خالوں کو چن چن کی مگر خواجہ سے یہ عرائت خواجہ کے قبل کا ارادہ بھی ہوگا کہ آپ دولوش ہوگئے مگر خواجہ سے یہ عرائت گریئی کچھے زیادہ نبیں سکی کہ گوشہ تنائی سے نکل آئے ان کی گفتگو ہوئی آخر بیں اس نے بچھوڑ دیا۔

تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ حفرت معیدین جرتابعی کو جب جاج نے انتائی بے در دی کے ساتھ شہید کیا ہے تواس کے تھوڑے بی عرصے بعد وہ ایک خاص فتم کے جنون میں گر قار ہو گیا۔ سوتا تھا تو خواب میں بھی اسے جناب سعیدی نظرآتے اور کہتے کہ او ظالم تونے کس جرم میں قبل کیا ہے ؟آنکھ محلی تواس دفت تھی جناب سعید کو اپنے سامنے کھڑایا تا۔

ای دوران میں تجاج کے پید میں سرطانی پھوڈانکل آیاجس کازہر دن پر
دن جسم میں پڑھتاہی چلاجا تا تھا ای سرض کے سبب وہ ایک اور بیماری میں بہتلا
مو گیاجس کانام زمر برہ ہے اس بیماری میں اس کو الیم سروی محسوس ہوتی کہ
د ھکتے انگاروں کی ہزار انگیشے یاں بھی اس کے بدن کے قریب لائی جا کمیں تو کم
ہیں۔اس کے جسم سے انگیشی کو اتنا قریب کر دیا جا تا کہ کھال جلنے گئی مگر اس
کی سردی کم نہ ہوتی تھی۔

طبيبول نے جنب تجويز كياكہ پيٺ ميں پھوڑا ہے تو جانبچنے كيلے ،رونی سے

الله علی الله علی الده کر علی کو نگلولیا جب کلزانگل گیا تب جھتا دے کر باہر تھی ایا گیا۔

اہر تھی ایا گیا جو صرف کیڑوں سے تھر اتھا آخریماری تا قابل علاج قرار یائی۔
عہاج نے خواجہ حسن بھری کو بلایا اور روئے نگا اور آپ کی خدمت میں گر گڑا کر التجا کی کہ میرے لئے دعا فرمائے جناب خواجہ نے فرمایا۔ جاج و کھے کہ میں نہ کہنا تھا کہ اللہ والوں سے نہ الجھ افسی مت ستایا کر مگر تو نے میری آئی۔

میں نہ کہنا تھا کہ اللہ والوں سے نہ الجھ افسی مت ستایا کر مگر تو نے میری آئی۔

ماندہ ؟ سعید کے ساتھ تو نے جو کھے کیا ہے اصل میں اس کا خیازہ سے تجائے سنے فائدہ ؟ سعید کے ساتھ تو نے جو کھے کیا ہے اصل میں اس کا خیازہ سے تجائے سنے کہا۔ خواجہ اب صحت کی وعائد فرمائے بلعہ موست کی دعا تیجئے تاکہ میری مشکل کہا۔ خواجہ اب صحت کی وعائد فرمائے بلعہ موست کی دعا تیجئے تاکہ میری مشکل کہا۔ خواجہ اب صحت کی وعائد فرمائے بلعہ موست کی دعا تیجئے تاکہ میری مشکل کہا۔ خواجہ اب صحت کی وعائد فرمائے بلعہ موست کی دعا تیجئے تاکہ میری مشکل کہا۔ خواجہ اب صحت کی وعائد فرمائے بلعہ موست کی دعا تیجئے تاکہ میری مشکل کہا۔ خواجہ اب صحت کی وعائد فرمائے بلعہ موست کی دعا تیجئے تاکہ میری مشکل کہا۔ خواجہ اب صحت کی وعائد فرمائے بلعہ موست کی دعا تیجئے تاکہ میری مشکل کہا۔ خواجہ اب صحت کی وعائد فرمائے بلعہ موست کی دعا تیجئے تاکہ میری مشکل کہا۔ خواجہ اب صحت کی وعائد فرمائے بلعہ موست کی دعا تیجئے تاکہ میری مشکل کہا۔ خواجہ اب صحت کی وعائد فرمائے بلعہ موست کی دوائی ہو جائے۔

حضور بر نور حضرت محد هیا نے نے ارشاد فرمایا ہے۔

"أن اشد البلاء على الأنبياء ثم على الأولياء ثم الا مثل فالا

"بے شک مصیبتیں بھی انبیاء اکرام پر آتی ہیں۔ پھر اولیاء اللہ پر پھر جولوگ ان کی مثل ہیں ان بر آتی ہیں۔"

ایک دوسری جگه فرماتے ہیں۔

انی لا ستعفر الله کل یوم سبعین مرة "به ترارالله سبعین مرة "به تراروز ستریارالله سه معافی ما تا مولات

حفرت میال میراس کی تشر تح بول فرماتے ہیں۔

" تجلیات اللی کی کوئی حد شیس اور الله کریم کی تجلیات کثرت سے ساتھ حضور پر نور ﷺ پر نازل ہوتی شیس اور الله کریم کی تجلیات کثرت سے ساتھ مصور پر نور ﷺ پر نازل ہوتی تھیں اور بجلی باربار نازل شیس ہوتی بائے ہر مار بجلی کا نزول ہوا پہلے ہے زیادہ پر معنی نازل ہوتی رہی۔ اب تخضرت اللہ ہوا کہ آپ نے کا کا نزول ہوا تراس کے حاصل ہونے ہے اس قدر ذوی حاصل ہوا کہ آپ نے گمان کر لیا کہ اب اس سے بہتر کوئی ججلی نازل نہیں ہوگی لیکن جب نئی ججلی اس تجلی کے مقابلے اب سے بہتر کوئی ججلی نازل نہیں ہوگی لیکن جب نئی ججلی اس تجلی کے مقابلے

صفائی کرنا کے دل خود ہی تنہارے ساتھ کلام من کرنے لگ جائے اور تنہار اول تنہار از از دار ہو جائے۔

ی دہ مقامات ہیں جو عشق النی ، تصوف اور معرفت میں در ہیں ہوتے ہیں حضرت راجہ بھری نے ہیں منازل طے کیں ، الن سارے مراحل ہے گزری معرفت ہیں ، الن سارے مراحل ہے گزری الن مقامات پر ، الن منازل پر چھنے کر اور الن مراحل ہے گزرتے ہوئے کیا کیا کیفیات رو نما ہو کیں۔ کیسے جلوے نظر آئے اور کیسے جھید نمایاں ہوئے ، بیا سب اسرارات ہیں اور جس کے بارے میں حضرت عمرین عثمان کی ارشاد فرماتے ہیں۔

لا يقطع على كيفية الوجد عبارة لانه سر الله عند المومن "عبارت لا يقطع على كيفية الوجد عبارة لانه سر الله عند المومن كوحالت وجد "عبارت النباتول بيان كرف سے عائز ہے جوبائش مومن كوحالت وجد ميں حاصل ہوتی ہيں"

یہ اسر ادات مومن کے پاس بطور امائت رکھے جاتے ہیں۔ عبار اول میں اللہ کے دوستوں کے وجد وحال کو بھی بیان نہیں کیا جاسکتا اور شدانسان کا فعل ہوتا ہے دوستوں کے وجد وحال کو بھی بیان نہیں کیا جاسکتا اور شدانسان کا فعل ہوتا ہے اور جس بات میں بعد سنتا ہیں و خال کیا ہووہ سر اللی نہیں ہوسکتا۔ اس کئے کہ اسر ادات کے دارو ہونے میں فقیر کا اپنا عمل وخل اور تعلق نہیں ہوتا۔ وحدت و کثرت کے مسائل کولوگوں ہے پوشیدہ رکھتا ہوتا ہے۔

حضرت رابعہ بھری جس منول کی مسافر تھیں ،اس تک سی عام مخص کیا بیشتر الل علم کی بھی رسائی تا ممکن ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جس خاتون کے پائ حضر سمالک بن ویتار ،سفیان توری اور حسن بھری جیسے بورگ اور زاہد تعلیم کے لئے تو ہوں ،اس کا مقام کیا ہوگا۔ بیدا سرارو شہود کے معاملات ایسے جب کہ اس میں بوے بورے علم دالے بھی بھٹک جاتے جیں اور سلوک کا داستہ تو انسا ہے جس میں بوے بورے مؤل ما مقام آتا ہے۔ اگر کوئی عارف و زاہد اپنے ظرف کو قائد میں دیوے تو مان اس ارو شہود سے بردہ اٹھتا ہے۔ اگر کوئی عارف و زاہد اپنے ظرف کو قائد میں دیوے تو ان اس ارو شہود سے پردہ اٹھتا ہے۔ گر حاسد الن تیرہ مخت یا تشکیک کی میں دیوے تو ان اس ارو شہود سے پردہ اٹھتا ہے۔ گر حاسد الن تیرہ مخت یا تشکیک کی

ے کی جھے زیادہ پر لطف نازل ہوئی تو حضور ﷺ اس خیال پرجو پہلی بخل کے متعلق فرما چکے تھے ، بیلی بخل کے متعلق فرما چکے تھے ، بید نیاز ہو جائے اور دوسری بخل کے لطف میں مشنول ہو جائے۔ جب بید خیال آتا کہ اللہ کریم نے اب جو بخل نازل فرمائی ہے وہ پہلی کا نبست زیادہ عالی ہے ، تواپ استخدا دکرتے ..... "

الكيديزرك حضرت ابوبكرولي وحمته الله عليه فرمات بيل

العافية والصوف لا لجتمعان

''اگرائپ چاہیں کہ صوفی عافیت میں رہے توبیہ ناحمکن ہے عافیت اور نصوف دونوں ایک مقام پر جمع نہیں ہو سکتے"

ای کوایک اور مقام پر کما گیاہے۔

مَا لِلصَّو فِي الْعَالَفِيَّةِ

"صوفی کاخیروعافیت سے کیا تعلق ہے؟"

سوجس طرح انبیاء کرام کواپی قوم ادر امت کے لئے اپنی ذات پر ہو جے جھیانا

پڑتا ہے۔ بالکل ای انداز میں ، اگرچہ بہت درجے کم ، اولیائے کرام ، علیہ وں ،

زاہد دل اور صوفیوں کو بھی مصیبتیں پر داشت کرنا ہوتی ہیں اور دوسر ی جانب عوام

گی طرح حقوق اللہ کو پور اکرنا ہوتا ہے اور دفنوی تعلقات معاطات و نیا اور ای طرح کے دوسرے تمام سلسلول کو بھی اپنی اپنی جگہ پوراکرنا ہوتا ہے اور بی وہ باتیں ہیں جو انبیائے کرام اور اولیائے عظام کے لئے مصائب ہوتی ہیں۔ یہاں بات پر فخر نہ تک کہ حضور اکر م علیہ ہو ۔ یک کام کرنا کہ میں ستی نہ کرنا۔ مسلسل اور بی کام کرنا کہ تم رسول کی بیدتی ہو۔ نیک کام کرنا کہ تم رسول کی بیدتی ہو۔ نیک کام کرنے میں سستی نہ کرنا۔ مسلسل اور بیم کی کئی میں کرنا کہ تم رسول کی بیدتی ہو۔ نیک کام کرنے میں سستی نہ کرنا۔ مسلسل اور بیم کی کام کرتی رہنا۔

ویکھاجائے تو حضرت سیدہ النساء کا کون ساعمل تھاجو نیکی کے ذمرے میں مہیں آتا تھا۔ آپ علبہ و ذاہدہ تھیں اور معرفت اللی ریاضت کرتی تھیں۔ اس پر مہیں انسین سے تھلم ملا۔ محویادل کی اصلاح کے لئے ارشاد ہواادر کما کہ دل کی اس قدر

دلدل میں مھنے ہوئے لوگ مختلف تیلوں بھانوں سے شکوک کو ہواد سیتے ہیں اور اوں دراصل اپنی ذہنیت کا ظہار کرئے ہیں حضرت رابعہ بھری کے مقام کو سیجھنے كر الله الله الله قلب كى صفائى ضرورى باورابية زبن كے خلجان كو تكالنااز لبل فتروزي ہے۔

حفنرت سيمل بن عبدالله تستري الرشاد قرمات بين-

ميرت دابعه بعريّ

"مجھے سے سوال کیا گیا کہ بدیع تنی کی علامتیں کیا ہیں؟" میں نے کہا کہ بو کا بد تعیبی بیا ہے کہ مجھے علم حاصل موجائے اور عمل کی توفیق حاصل نہ ہو سکے۔اس میں اشارہ ان بادان لوگوں کی طرف ہے جو عارف کے کلام کے اسر ار معارف جائے ہے قاصر ہوتے ہیں۔ یمال تک کہ علماء اور عار قین پر کفر کے فتوے بھی لگائے جاتے ہیں اور اشیں واجب ممثل بھی محمر ایا جاتا ہے۔ یہی طالت ان منصور حلاج کے ساتھ ہو گی اور عارف حق لیام این العربی قدس سرہ العزيز كے ساتھ بھى يى سلوك كيا كيا۔ اس لئے بہتر ميں ہے كہ عارف ابنا كلام عام لوگول سے پوشدہ رکھے"

"راز صاحب راز تک بی پنج اور اگر ماالل کے پاس رازی بات مجتی تو ماالل ال كلام كوظام رير تهمر اكر صوفي كوايذ الدرمز الينجائے گا۔" ای طرح حضرت جیتیر بغد اوی فرماتے ہیں۔

" بم نے تو تہد خالوں اور دریاوی کے کنارے پر بیٹھ کرر از کی بات کی تھی۔ كيكن شبكُ في خال باتول كو منبر يرجره كريان كرياشروع كرديا\_"

حضرت میال میر نے فرمایا کہ انن منصور حلاج کم ہمت اور کم حوصل حض منظر، ال يرجو ظاہر موادہ بهت بلند تقااور اس دریائے معرفت میں بھش عارف اس قدربلند صت اورباحوصلیہ ہوئے ہیں کہ اسر ارات کے دریا بی سے اور ایک آہ تک ظاہر شیں ہونے دی اور بھی جوش شمارا۔

معرفت کے سلیلے میں حضرت میال میر فرماتے ہیں کہ اللہ تک چینے کے

دوطر يقيي -

باللطريقة جنت كانت كانت كانت كالمسكريم يك لخت التي جانب مي عدے كو تنتیج لے اور ایناو جمل عنایت فرما ہے۔

دوسر اطریقہ سلوک کا ہے جس میں بعدہ ریاضت و مجاہدے کے غلاوہ کسی بيرطريقت كى معت اختيار كركيا اس طرح طويل واسطول سع الله كريم كا وصل حاصل كرتے ميں كامياني ہوتى ہے-

حصرت رابعہ بھری ان خوش محتول میں سے میں جنہیں خداد تد کر سے ا غود الى طرف تحييجا ادر اين قرب ادر وصل كا نظاره كروليا الهيس ابيها عرفاك عاصل ہوا کہ انسیں ماہوائے اللہ کے کا تات میں اور مچھ نظر عی فہیں آتا تھا۔وہ وحدہ لاشریک کی محبت میں اس طرح محو ہو گئیں کہ انہیں عبادت وریاضت میں ونیای سمی شے کی طلب ہی نمیس رہتی تھی۔ وہ کئی سمی دن تک محو کی بیای آیک ہی استغراق اور انتهاک میں جم رہتی تھیں۔ وہ حمیت جوان کے وجدان د ایمان سے پھوٹی تھی وہ انہیں زات واحد کے علاوہ کسی اور طرف دیکھتے ہی شیس دیتی تھی۔ ان کارضائے اللی کے سوالور کوئی معبود نہیں تھااوروہ فنافی اللہ ہو چکی تھیں۔وہ يون توكر اكر مناجات كياكر تي تفيس-

"معبود میں جب سی حیوان کی آواز، بے کے کھڑ کئے کی آہٹ، پانی کے ا کرنے کی صد ااور جل کی کڑک سنتی ہوں یائمی پر تدے کے تغمات میرے کا تول میں بڑتے ہیں ، لیے لیے سانے دیکھتی ہوں یا ہواک سر سراہٹ محسوس کرتی ہوں توان سب کو تیری میکائی بر گواه اور تیرے بے نظیر مونے پر شامدیاتی ہوا۔ ايدبارسى فان سے سوال كيا-

"رابد! توشيطان ت محيت كرتى ہے يا تفرت؟"

انهول فيجواب ديا-

" موبت اللي في مير ، لئ اس امري النجائش بي شيس جھوڑي كه ميں

ميرمعاد العرايين

معنوی لا کچ کے بغیر اللہ کی طرف رجوع کریں۔"

الله عزوجل کے حضور میں خود اپنی خدمت گزاری اور اس کی قوت محرکہ مے بارے میں انہوں نے کما۔

"میں نے خداکی خدمت دوزخ کے خوف سے نہیں کی کیونگہ آگر میں ہے کسی خوف كا دجرت كرتى تويس ايك وليل اجرت يركام كرف والي يدور كرند ہوتی اور نہ بیے خدمت میں نے جنت کی آر زو کے سبب سے کی ہے۔ آگر میں سی اجر کی غاطر اجر کرتی تو میں کوئی اچھی خادمہ نہ ہوتی۔ میں نے تواس کی خدمت محض اں کی حداور اس کی آر زو کی وجہ سے کی ہے۔"

المام غزال اس كى يوس تشريح قرمات يوب

"خود غرضانه محبت (حب الحموى) سے رابعہ كى مراد خداكى محبت ہے۔اس احسان اور انعام کی بنایر جو انہیں و نیامیں حاصل ہے اور اس کی شان کے شایان ، مجت سے مراد جمال الی کی محبت ہے جو ان پر منکشف ہو گیا تھا اور محبت کی ہے الاسرى فتم اس ميلى فتم سے بالاترادر يا كيزه ترہے جس كاذكر يہلے ہواہے۔ م مجھ اور صوفیاء نے بھی ان اشعار کی تو گئی پیش کرتے ہوئے ایسی شرح بیش کی ہے جو اس روحانی وجدان کے مطابق ہے جس کی رابعہ متحمل تھیں اور میں صوفیانہ مذہب کے مطابق ہے۔ اس مرکب محبت کی تشریح میں جس کا ذکر ۔ حضرت رابعہ بھری کرتی ہیں صوفیاء کے اقوال کے قریب قریب ہیں۔ پہلی نظریس توصوفیاء کواس بات بر تعجب جواکه حضرت رابعد بصری این پردر دگار سنے عشق کرتی ہیں۔وہ اس عشق کی گرائیوں میں غوطہ زن ہوئے توبالاتفاق کہنے سكے كدريا عشق بحرى عشق كے مشابہ تو نہيں موسكتا، اس لئے اسول نے محبت بمہنائے تحبت کی تغییر اس طرح کی کہ بیدوہ محبت ہے جو ایک صوفیٰ کو بے حد عمادت کرنے سے ہو جاتی ہے۔اس کتے وہ پرورو گار کا مشاق ہو جاتا ۔ ابو طالب عی اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔

المحالية وبى مقام سے كه جمال طالب كو مطلوب كے سوامعاش كو مجوب كے سواکسی کاد صیال ای شیس آتا۔ محبت اور عشق اتنی مهلت بی شیس دیتے کہ کوئی اور خیال یا کسی اور کاخیال دل میں جگہ یاستے یا دہن میں سر است کر آئے۔ کوئی خیال في من وول مين آئے گا، تواس كے بعد ہى محبت يا تقربت كافيصلہ ہوسكے گانا---! ده اکثروعا کیا کرتی تھیں۔

"يرور د گار إكيا تواس ول كوجو بخص عبت كرتاب،اس زبان كوجو كي ياد كرتى ہے اور اس مذے كوجو تھے ہے در تاہے ،آگ من جھونك دے كالے" أتحضور عليك كى عبادت كابه عالم تقاكه رات تعر نوا فل يرصة ريخ تف يمال تک كه ان كے بيرول من سوچن مو كئي۔اس يرباري تعالى كاار شاد مواكه آب كيول التي تكليف المات بين-

أتخصور عليه في المالي بارى تعالى يه ميرى خواجش اور محبت ب\_" حضرت رابعہ بھری آاور آپ کے مسلک کے دوسرے زاہد بھی ای طرح عثق الى مي التي ورب جاتے تھے كه انہيں جسماني تكليف كااحباس تك نہيں موتا تقل روحانی لذت اتن وافر ملتی تھی کہ جس کی حیثیت خم ہو جاتی تھی، حصرت دابعه بصری فی نے میسیول بار کما تھا کہ وہ کسی لائے میں عبادت شیں کر تیں، وه تواسيخ مطلوب كي رضااور قرب حيا اي بين-

روایت ہے کہ یار لوگوں نے دیکھاکہ وہ ایک ہاتھ میں یانی اور دسرے میں الك الكريد وورد معادي إلى الماس الوكول في روك كريو جما "رابعہ اکیا ہوائے"؟

آب فرماياه

"من آسال كى طرف جارى بول تأكه جنت كوآك الكادون اور جنم كآك كو معتد اکردول تاکه لوگ ان کی دجہ سے اللہ کی عبادت شہ کریں اور نمسی مادی سبب یا سير<u>ت دايعه ممريّ</u>

رفات

خواجہ حسن بصری نے 110 ہجری میں انتقال کیا۔ بھرے ہے وہ تین اس پرآپ کامزار پر انوار مرجع خلائق ہے۔ ۔ ، ،

اقوال

ان جوزی نے مفوۃ الصفامیں آپ کے اقوال نقل کئے ہیں جن میں ہے چندا کیا ہیں۔ چندا کیا ہے ہیں۔

سعید من جبر تابعی نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ آپ جھے چند انھیجیں افرائی آپ نے فرمایا۔ تین چیز دال سے تنہیں روکتا ہوں۔ اول یہ کہ بادشا ہوں سے میل جول ند ہو ھانان کی عنایات پر بھر وسد ند کرنات کیو تک انہیں آتھ ید لیے دیے میل جول ند ہو ھانان کی عنایات پر بھر وسد ند کرنات کیو تک انہیں آتھ یہ اور سے میں نہ بیٹھ تا چاہے دیے ساتھ طوت میں نہ بیٹھ تا چاہے میں آپ نہیں گئی۔ دوم یہ کہ کسی نامحرم عور سے کے ساتھ طوت میں نہ بیٹھ تا چاہے میں اگر اسے قرآن حکیم می کی تعلیم کیول نہ دو۔ تیسرے یہ کہ دنیا کے کسی راگ آل میں نہ پڑتا۔ پس جس نے ان باتوں پر عمل کیا اس نے ہدایت کی راہ پائی۔ میں نہ پڑتا۔ پس جس نے ان باتوں پر عمل کیا اس نے ہدایت کی راہ پائی۔ برآپ نے قرمایا۔

تھیر آدمی کی آواز پر فورا نقل و حرکت شروع کر دیتی ہے گرا فسوس آدمی خدا کے تھم پر ٹس ہے میں نہیں ہوتا۔

بدول کی صحبت سے بر ہیز کرد۔ورنہ تھوڑی بہت اچھا کیاں جو ہیں دہ بھی ہاتھ سے چلی جا کیں گی۔

جس نے قناعت کی وہ دیاہے بیاز ہوا۔ جس نے لوگوں سے علیجدگی کی اس نے سلامتی پائی۔ جس نے شہوت کوئزک کیادہ آزاد ہو گیا۔ جس نے چندروز صبر اختیار کیا اس نے سعادت پائی۔

ورع کے تین در ہے ہیں۔ ایک یہ کہ جب کوئی بات کے حق کے۔ چاہئے فوشی میں مویاغم و غصے میں۔ درسرے جس چیز میں خداکا غصب

"حب الحوی اور حب استحقاق ذرا قابل تفصیل بین تاکه ناداقف لوگون پر خونی داختی اور حب استحقاق ذرا قابل تفصیل بین تاکه ناداقف لوگون پر خونی داختی موجائے۔ ارباب عقل لوء جواس فتم کاذوق نمیں رکھتے ،اس کے دجود سے انکار ہی کرتے ہیں۔ لیکن ہم اس کی حقیقت مجملاً بیان کے دیتے ہیں۔ پہلی محبت کا مطلب بیر ہے کہ بین نے تھے دیکھا، چھے تجھ سے عشق ہو گیا۔ یہ عشق مشاہدہ دیقین کی بنا پر نقاد کی خبر، تعدیق یا افعتوں کے احساس کی بنا پر نہ تھا کہ میں میں محبت تو بطریق مشاہدہ میری محبت تو بطریق مشاہدہ میری محبت تو بطریق مشاہدہ ہے ، اس لئے جی تجھ سے قریب ہوا، تیری طرف دوڑ ااور دو مردل کو چھوڑ کر تیری ذات میں منمک ہو گیا۔"

ر ہی حبت کی دوسری فتم تواس کے بارے میں ابوطالب ٹی کیسے ہیں۔ ''بید ذات پر جلال سے محبت اجلال ہے۔ بید کسی فعمت یا منفعت حس کی منا پر نہیں ہوتی اور نہ کسی جزا کی طلب گار ہوتی ہے۔''

علامہ شبلی نے خواجہ حسن بھری کی فضیلت علمی کے پیش نظر اس بات پر تجب کیا ہے کہ جناب امام اعظم الا حنیفہ نے آپ سے اکتساب علم نہیں کیا۔ حالا تکہ 111ء میں جناب خواجہ زیم ہے۔

جناب خواجہ کا سن رحلت کسی کے نزدیک 111ھ ہے کوئی 112ھ کہتا ہے کسی نے 114ھ کھھا ہے لیکن سیح میہ ہے کہ جناب خواجہ نے 110 ہجری میں وفات یائی۔

اول توبیہ جناب شیلی نعمانی کے نزدیک آپ کی تاریخ انتقال 111ھ ہے وہ صحیح نہیں ددم میر کہ خواجہ صاحب نے اپنی عمر کے آخری جھے میں گوشہ نشینی افتیار کرنی تھی ۔ دعظ و تلقین اور درس و تدریس کے سلسلے کوختم کر دیا تھا۔ مطابع میں کے الدرمالا و میں دنا ہے ایم اعظم کر درجھ میں میں اور درس دیں اور درس میں کے سلسلے کوختم کر دیا تھا۔ میں دنا ہے ایم اعظم کر درجھ میں میں دنا ہے۔

ظاہر ہے کہ ان حالات میں جناب امام اعظم کوجو حضرت خواجہ جسن بھری کے انقال کے دفت صرف 30ہرس کے تھے آپ سے زائوئے تلمذیۃ کرنے کاکیونکہ موقع ملتاہے۔ ہے جس نے حسد کو چھوڑا۔اس نے دوستی پائی۔ م

جس نے صبر اختیار کیااس نے یہ خور داری حاصل کی۔

صبر دوطرح پرہے ایک معیبت وبلا پر دوسرے الناباتوں برکہ جن کے نہ کرنے کا اللہ تعالی نے تھم دیاہے۔

ہ جو خامو قبی افتیار کرتا ہے اس کا دل ناطق ہوجاتا ہے اور زبان پر اثر ہو عاتی ہے۔

خواجہ صاحب نے فرمایا جو نام نماد مسلمان سے خیال کرتے ہیں کہ میں اللہ افہیں خش دے گاوہاں میں بھی معاف کروے گاوہ سخت غلطی پر ہیں اس طرح سے وہ نئیک کام کرنے ہیں البتہ میں ستی سے کام لیتے ہیں اور اس کے نقل دکرم سے محروم رہجے ہیں البتہ خدا کے بارے میں ان البتہ دل میں من مائی آر ذو نیس ضرور پکارتے دہتے ہیں۔ میں اپنے دل میں من مائی آر ذو نیس ضرور پکارتے دہتے ہیں۔ بے علی در حقیقت وہ محص سب سے بیدا فاجر و فاسق ہے جو چھوٹے بیدے سبھی ان میں سے کہ کوئی خطرے کی بات فہیں وہ خشنہاد سب سے کاہ کوئی خطرے کی بات فہیں وہ خشنہاد سب سے کہ کوئی خطرے کی بات فہیں وہ خشنہاد سب سے کہ کوئی خطرے کی بات فہیں وہ خشنہاد سب سے کوئی کھی نہیں۔

ہواس ہے اپنے تمام اعطا کو نگاہ میں رکھے خدا کا خوف ہر کھے دل میں رہے بیا تیں ہزار سال کی نماز روزہ سے افضل ہیں۔

ہے۔ و نیا میں کو کی سر تمش گھوڑا تیرے نفس میں زیادہ سخت لگام ویتے ۔ قابل نہیں۔

اگر تھے یہ و بکھنا ہو کہ تیرے بعد د نیا کی حالت کیا ہوگ تو دوسر دل اُ موب ہے عبرت پکڑاور و کھے کہ ان کے بعد د نیا کا کیا حال ہے؟

🖈 جو ينخي مين آگيا۔اس سے بورھ کر کوئي احمق نہيں۔

ہے۔ جو شخص دوسر دن کی ہرائیاں تیرے سامنے کر تاہے اس کا کیا فہوست۔ کہ وہ تیری ہرائیاں دوسر دل مسلمانے شہ کر تا ہوگا۔

کے میرے نزدیک پر اور ال دین معدی چوں سے زیادہ عزیزی ہیں کیونگر وہ دین کے بار ہیں اور دیوی ہے و نیا سے ساتھی۔

ا میر اکلام سنو کیونکہ میر اعلم حمین فائدہ پہنچاہے گا اور میری ہے م حمیس تفصال نہ پہنچا سکے گی۔

الم جس ول میں و نیاکی محبت ہے وہ زیمرہ شیس مردہ ہے۔

🔀 🚽 جو نماز حضور قلب ہے شمیں وہ عذاب کا پیش خیمہ ہے۔

🖈 تقوی ادر بر میز گاری دین کی بعیاد ہے۔ طمع اور لا مجے اسے کھود بتاہے۔

ہے۔ تم ڈرانے والے کی صحبت اختیار کرو تاکہ کل قیامت میں رحمت اللہ اللہ ہے۔ تمہارے قریب ہو۔

شیں لوگوں ہے اس بات کی امید شیں رکھتا کہ وہ بھے برانہ کہیں۔
کہنے والوں نے تواللہ کو بھی برا کہا ہے۔

🖈 انسان دوسر دل کی تقبیحت اس دفت کریے جب خودیاک ہوجائے۔

🖈 🕏 قاعت كرنے والاخلق سے يرواہ ہوجا تاہے۔

الم جس في تنائى اختيارى اس في سلامتى يائى -

سیرت دایند بھرگ

ممی طرح مسلمان آپس بین اختلافات کو ختم کر کے ایک ہو جا کیں اور نیک بن جا تیں اور نیک بن جا تیں اس گھر بھلا چکے تھے۔ دن رات مسلمانوں کی ہدایت واصلاح بین سکے رہتے تھے خواجہ صاحب کے ایک شاگر و اہر اہیم بن عیسی البیش کی کہتے ہیں میں نے جناب خواجہ حسن بھری سے زیادہ مخموم آدمی نہیں و یکھا۔ جب ان پر نظر پر تی تو ایسا معلوم ہو تا کہ کسی زیدہ مصیبت میں گرفتار ہیں۔

## تصوف کے سلیلے

تصوف کانا ہے۔ نے پہلے تمام عابد دن اور زاہدوں کو ارباب حدیث کما جاتا تھا۔ جب لوگوں کو دین کے مسائل پیش آنے گئے اور انہوں نے اپنے مسائل کی گئے اور انہوں نے اپنے مسائل کے حل حل ملاش کرنے کے لئے ارباب حدیث کی طرف رجوع کیا تو ارباب حدیث میں جن بزرگان دین نے قرآن تھیم ، سنت ہوی اور محابہ کرام کے طرف مل کی روشنی میں ان کے مسائل کا حل حل ان کرے بیش کیا انہیں جہندیا تھیں۔ کیا گیا۔

مجہدین یا فقہائے کرام ارباب حدیث سے کوئی الگ جاعت شیں باتھ اپنی بورگان دین جل سے ایک جاعت کے افراد بین جو مسائل کے استباط کے کئے شرعی نصوص پر قیامی نتائج حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ امام اعمش ارباب حدیث و فقہائے کے فرق کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔ پیامعشو الفقہاء حدیث و فقہائے کے فرق کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔ پیامعشو الفقہاء انتم الا طباء و فحن اصبادله ۔ اے فیقہو تم طیب ہواور ہم عطار ہیں ہمارا کام ہے اچھی دواؤں کا اکھا کرنا اور تساد اکام ہے دوائی چانج پڑتال کرنا۔ مرض معلوم کرنا۔ پھر مریض کے مرض اور اس کے چراج کے مطابق دوا تھی ترش کے مرض اور اس کے چراج کے مطابق دوا تھی ترش کرنا۔

مقصد میر که قفتها اور صوفیا علماتے اسلام ووالگ الگ یا ایک دوسرے

پاس ہے اس سے دویے نیاز ہو گئے۔

میں نے سحابہ کو دیکھاہ جن کی نظر میں نیااس سے بھی ذیاد ہدو قعمت متماری نظر میں تممارے پاؤل کے بینچے کی خاکو سے بینچ کی خاکو ہے۔ میں نے ان بررگول کو ہمی دیکھا ہے کہ جن کے گھر رات آتی اور اتنی غزا کے سواجو صرف انہیں کے لئے کافی ہوان کے پاس اور کچھانہ ہو تااس پر بھی ور کیتے کہ صرف بیں ہی اے کافی ہوان کے پاس اور کچھانہ ہو تااس پر بھی ور کیتے کہ صرف بیں ہی اے کھالول نہیں ہیہ مناسب نہیں باتھ ریہ کروں گا کہ پچھ خود کھاؤل گا اللہ کی راہ بیں وہ چو پچھے خود کھاؤل گا اللہ کی راہ بیں وہ چو پچھے۔ دیتے شھے اس کے خود ہی زیادہ مختاج ہوتے تھے۔

خداکی متم جس آدمی نے سحابہ کرام کو دیکھا ہو۔ قرآن اول کو پایا ہو اور پھرا وہ تم لوگول کے دیر میان رہ کیا ہو کوئی صورت اس کی نہیں سوائے اس کے صبح کو جب اٹھے تو مغموم رہے۔
کو جب اٹھے تو مغموم اٹھے اور جب شام ہو تو اس دفت بھی مغموم رہے۔
موت دنیا کو رسوا کر رہی ہے۔ کسی دانشمند کے لئے یمال مسرت کی شخاش عی اس نے کمال چھوڑی ہے۔

اے مسلمانو قرآن تحکیم کے بعد پھر کوئی کتاب نازل شیں ہوگی۔ تہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی شیس آئے گالیس تہمیں چاہئے کہ دنیا کوئے کرآخرت فرید لو۔ دین ددنیادونوں میں نفع پاؤے ادرآخرت کی نئے کرچو شخص دنیا کو مول لے گاسے دنیا ہیں نقصان رہے گااورآخرت میں بھی خیار د۔

اے آدم کے بیٹے تھے پر افسوس ہے۔ کیا تو اللہ سے جنگ کرنے کی اپ ا اندر سکت رکھنا ہے۔ ویکھ جو شخص خدا کے حکموں سے منہ چھیر تاہے وہ اللہ اسے جنگ کرتا ہے۔

خواجہ صاحب پر اُنٹوب زمانے کے بزرگ تھے۔ نت مے نئے فقتے اور فرقے مسلمانوں میں آئے دن اٹھتے رہبتے تھے۔ جنہیں دیکھ دیکھ کر خواجہ صاحب کا جگر کھڑے محلائے ہور ہاتھا۔ انہیں عمر بھر اسی بات کی جیتھ تھی کہ کو بیج چشت کتے ہیں۔ دوسرے سلسلہ کو تو قادر کیا جاتا ہے۔ بی چشت حسب زبل ہیں-

#### 1-زيديي

سے سلسلہ حضرت خواجہ حسن ہمری کے مرید و خلیفہ اول عید الواحد بن زید کے نام سے موسوم ہے زید نے 172 ہجری میں و فات یا تی ۔

#### 2-غياضيه

حضرت عبالواحد من زید کے خلیفہ اول جناب فضیل من عیاض کے نام سے موسوم ہے۔ عیاض نے 187 جمری میں انقال کیا۔

#### 3-ارهمير

ریہ سلسلہ جناب فضیل عیاض کے خلیفہ اول جناب اہر اہیم او هم سے خلا ابر اجیم اد هم نے بادشاہت کو لات مار کر فقیری اختیار کی۔ 162 بجری میں رحلت ہوگی

#### 4- ميرة البري

یہ سلسلہ جناب خواجہ حذیفہ مرعثی کے داسطے سے جناب ایر اہیم ادھم تک پنچتا ہے۔ میر قالبھر ی 287ھ میں قوت ہوئے۔

#### 5-چشتیه

یہ سلسلہ جناب خواجہ اسحاق چشتی کے نام سے موسوم ہے اور میہ خواجہ ممثاد علوہ نیوری کے واسطے ہے ہمیر قالبھری تک پہنچتا ہے۔ سلسلہ تو قادر کی تفصیل اس طرح ہے ہے۔

#### 1- حبيب

یہ سلسلہ جناب خواجہ حسن بھری کے مرید وخلیفہ جناب حبیب مجمی کے

ے متعلقہ م گروہ نمیں تھے باتھ جس طرح سے فقہا صاحبان کے چار فقہ کا تھے کیا۔ امام شافعی نے مثافعی ۔ مثافعی۔ خیال بیں لیعنی امام ابع حلیفہ نے حتی مکتب فقہہ قائم کیا۔ امام شافعی ۔ مثافعی۔ مثافعی۔ امام محد مالک نے مالکی اور امام احمد من حنبل نے حنبلی گویا حتی ۔ مالکی، شافعی اور حنبلی فقہ اہل سنت والجماعت کے چار کھتب حق بیں۔ ای طرح سے وہ ارباب حدیث جنہیں بعد میں صوفیا کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ علم نصوف کے مثانی طرح میں اور وہ سب کے سب ای طرح میک نتیب دائ العقیدہ بیں کہ جس طرح فقہہ کے چارول مسالک طرح میک نتیب دائے العقیدہ بیں کہ جس طرح فقہہ کے چارول مسالک خداہب حقہ بیں۔

مير مت د فبعه لهمر گا 🖒

جناب خواجہ حسن بھری اس اعتبارے تمام ارباب مدیث میں ایک ممتاز حیثیت کے مالک ہیں بھی آپ ایک طرف امام الحدیث سے دوسری طرف بھرے کے سب سے یوے نقیمہ بھی۔آپ نے فقیمہ یا مجتمد کے لئے حسب ذیل شرطیں مقرد کی ہیں۔

ادل ہے کہ فقیہہ دہ ہے جو دنیا ہے دل نہ لگائے لیمیٰ دنیاس کے نزدیک مقصود باللذات نہ ہو۔ دوم آخرت کے امور پر رغبت رکھے۔ سوم دین میں کالل بھیر ت حاصل ہو، چمار م طاعات پر مدامت کرنے والا ہو۔ پنجم مسلمانوں کی بے آثر دئی اور ان کی حق تعنی ہے چنے والا ہو۔ ششم اجتماعی مفاداس کے کی بے آثر دئی اور ان کی حق تعنی مفاد پر توی واجتم می مفاد کو ترجیج دیتا ہو۔ سامنے رہے ۔ لیمیٰ افرادی و شخصی مفاد پر توی واجتم می مفاد کو ترجیج دیتا ہو۔ سامنے رہے ۔ لیمیٰ انفرادی و شخصی مفاد پر توی واجتم می مفاد کو ترجیج دیتا ہو۔ سامنے رہے ۔ لیمیٰ انفرادی و شخصی مفاد پر توی واجتم می مفاد کو ترجیح دیتا ہو۔ سامنے رہے ۔ لیمیٰ انفرادی و شخصی مفاد پر توی واجتم می مفاد کو ترجیح دیتا ہو۔

صوفیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا جو فخص تواضع اور انکسار سے صوفیوں کا لباس پیشند (اونی کپڑا پنے گا)۔اللہ تعالی اس کی آئے اور ول کے نور میں اضافہ کر دے گااور جو مخص غرورو نمائش کے لئے پنے گااس کو سر کشوں کے ساتھ جنم میں جھونک دے گا۔

خواجہ صاحب سے تصوف کے جو سلسل آ کے چلے ال بیل سے ایک سلسلے

نام سے موسوم ہے۔ حبیب مجمی فے 156 ھیں وفات یا گی۔

ہ یہ سلسلہ جناب صبیب مجمی کے خلیفہ و مرید جناب طیفور شامی اکسر دف تاييزيد بسطاى كے نام سے موسوم ہے۔بسطاى نے جناب امام جعفر صادق سے روحانی توجہ حاصل کی اور امام علی موسی رضا ہے تحرفہ خلافت پایا۔ آپ نے 260 جرى ميں انقال كيا۔

یہ سلسلہ جناب معروف کرخی ہے چلا تو حصرت خواجہ واؤد طالی کے واسطے سے جناب صبیب مجمی کے مرید تھے آپ نے 2000 ہجری میں و فات یا گی۔

یہ سلسلہ حضرت معروف کرخی کے مرید و خلیفہ جناب سرمی سقطی کے نام ہے موسوم ہے سری سقطی نے 254 ججری میں وفات پائی۔

یہ سلسلہ جناب سے سری سطاق کے خلیفہ اول جناب جینیر بفدادی ہے قائم ہوا۔ جناب جنید بغدادی فے 298 جری میں انتقال فرما۔

یہ سلسلہ جناب جنید بغدادی کے مربید و خلیفہ کے مربید کے مربید جناب ابد خواجہ مشاد علود نیوری ان کے مربیہ و خلیفہ حسین ابو علی الاکار ان کے سربیہ جناب الواسحاق گاؤزر وني تنص

ید سلسلہ جناب علاء الدین طوی کے نام سے موسوم ہے۔ طوی تے

پیریت داید *هر* ق 560 جري ميں وفات پائی۔ آپ جناب و جیسہ الدین ابو حفص عمرہ طرطوی ے مرید خلفہ تھے طرطوی جناب خواجہ عبداللہ خفیف کے مرید تھے۔ خفیف، خواجہ اسمہ و نیور کی کے ، احمہ دیتےور می خواجہ ممثلاد علود نیور کی کے اور میہ

جناب جینید بغد او کی کے مریدہ ظلیفہ تھے۔

یہ سلسلہ جناب خواجہ او تجیب ، سیرور دی کے نام سے موسوم ہے میر غانواوہ نو واسطول سے جناب حبیب جمل تک پہنچنا ہے۔ الو نجیب جناب طرطوی کے مریدہ خلیفہ مخے آپ نے 523 ہجری میں انتقال کیا۔

جناب الولنجيب سر در دي کے خلیفہ و مرید جناب مجم الدین فردوی کے ام ے مشور ہے۔ آپ فے 618 جری میں انقال فرمایا۔

پس معلوم ہوا کہ تصوف کے تمام سلطے جو حضرت خواجہ حسن بھری ے شروع ہوئے آپ ہی کے واسطے سے جناب علی ائن افی طالب علیہ السلام

بھنوں نے بیان کیا ہے کہ خانواوہ فقر چو حضرت علی کی ڈاٹ مبارک ہے فيض ياب موسئ سات بين- اول امام حسن ، ودم امام حسين ، سوم خواجه حسن بهري، چهارم خواجه تميل بن زياد، پنجم، خواجه اوليس فرني، حسم، قاضي شر تر جمعة خواجه عبدالله علمبر دار ، كيمران بزرگول ت آم چوده خانواد -ہو ئے۔ بعشول نے جناب امام حسن اور جناب امام حسین کے جائے سلمان

146 کی ہے؟ امام نے فرمایا کیا تم یہ کمنا جا ہے ہو کہ سفیان حدیث کی تلاوت ہیں اللی کرتے ہیں تجداوہ ایر اہیم تغی (امام اعظم کے استاد) کے زمانے میں بھی

ہوتے۔ تو بھی لوگ حدیث میں ان کے عماج ہوتے۔ دافعہ سے سے کہ امام سفیان توری، لمام ادرائی، لمام مالک ان کے علاوہ خواجہ حسن بھر کی کے اکثر حلاقہ جناب امام اعظم کے معاصرین میں ہے ہیں۔ جناب سفیان توری کو ہم عصر ہونے کے علاوہ اس بات کا بھی فخر حاصل

ہے کہ انام اعظم کے اکثر شاگر دول نے آپ سے حدیث پڑھی ہے۔ مثلا انام محدین حدیث پڑھی ہے۔ مثلا انام محدین حسن کہ انام اعظم کے شاگر و بیں جناب سفیان توری سے بھی پڑھتے رہے ہیں اور ایک انام محمد کیا اور بھی بہت سے بیں جنول نے آپ سے پڑھا۔ سیر ت نگار ول نے جا جا اس کا ذکر کیا ہے۔ اصل میں جناب انام سفیان توری کے توری کے استاد مشہور تاہمی جناب مشام من عروہ بیں۔ انام سفیان توری کے علادہ انام مالک اور سفیان این عبنیہ بھی انہی کے شاگر دہیں۔

جناب ہشام بن عروہ کے علاوہ امام سفیان ٹوری نے سلمان بن مران سعروف بدائمش سے بھی استفادہ کیا ہے۔ جناب اعمل نے انس بن مالک سحالی سے ملاقات کاشر ف حاصل کیا ہے اور عبداللہ بن ادفی سے انہوں نے حدیث سی ہے۔ جناب اعمل سعید نے بھی جناب اعمل سعید نے بھی زانو نے تلمذید کیا ہے۔ یہ شعبہ وہی برزگ ہیں جن سے امام اعظم جناب الاحنیفہ نے لئے اور روایت کی اجازت حاصل کی ، انہوں نے 160 ھیں وفات یا کی۔ سفیان ٹوری نے آپ کو امام الحدیث تنظیم کیا ہے اور آپ کے انتقال برکمالواج شعبہ پر فن حدیث ختم ہوا۔ معلوم نہیں امام اعظم کو استاد وارا محکوہ نے کمی بیناد پر کھوا ہے۔

تذكرہ نويسول في لكھا ہے كہ جناب سفيان قورى كے مرائ ميں و تيااور و نيادالوں سے بے انتاب تيازى سفى جس زمانے ميں منصور عباسى في امام فاری اور ابو ذر غفاری کی ذات کو نفر کے ہفت گروہ بیں شامل کیا ہے۔ چہار سلسلے

پاک وہندیں اس ونت جو سلیلے ملتے ہیں وہ صرف چار ہیں۔1۔ چشتی ،2. قادری ،3۔ سرور دی ،4۔ نقتبندی ، تصوف کے ان جاروں سلسلوں کی حیثیت وہی ہے جو فقہ کے جاروں مذاہب کی ہے۔

چشتی سلیلے نے پاک وہند میں مقبولیت حاصل کی۔ نقشبندی اور خادری سلسلہ خراسان ماور النهر اور مکہ و مدینہ میں مقبول ہوا، سرور دی سلسلہ زیادہ تر توران و تشمیر میں بھیلا۔

امام سفيان توري

سفیان، کنیت، او عبداللہ، 75 اجری، کوفے میں پیدا ہوئے آپ کے والد محترم کانام سعید تھا۔ وہ تورین مناہ کی اولاد سے تھے ای لئے آپ سفیان توری کے نام سے مضہور ہیں۔

عافظ این ججراور خطیب بقدادی نے آپ کے حالات نمایت نفصیل کے ماتھ کھتے ہیں آپ کا مختفرا اتحارف بیا ہے کہ آپ آئے فقہ وارباب حدیث میں کا محتفرا اتحارف بیا ہے کہ آپ آئے فقہ وارباب حدیث میں گل سرسید کی حیثیت رکھتے ہیں علم و فضل اور زمد وانقا میں آپ ضرب المثل شخص آپ کے بارے میں تمام قذکرہ نویسوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلا صدید ہے کہ و نیاان کی طرف یو ہی گرآپ نے د نیا ہے نظر پھیرلی۔

دارا شکوہ نے ہمنینہ الاولیا میں لکھا ہے کہ آپ جناب امام اعظم اور حنیفہ کے ارشد خلاندہ میں سے ہیں۔ لیکن یہ بیان در ست خمین جناب اور حقیفہ 80 در میں ہیں جناب اور حقیفہ 80 در میں ہیں ہیں جناب اور حقیقہ 30 در اور شکوہ کا بیان حیج تشکیم کر سکتا ہے۔
میں پیدا ہوئے اس حال میں کوئی کیو فکہ دار احتکوہ کا بیان حیج تشکیم کر سکتا ہے۔
جناب امام اعظم کے نزدیک سفیان توری کا بردابند مر تنبہ تھا ایک مر تبہ میں حص نے کہا روایت

سیرت رابعہ بھری ابنی نعشیں عطا کرتے کرتے نہیں تھکتا۔

سے جی ایک نوجوان جی کو چلالیکن راستے میں کسی مجبوری نے اسے روک لیا۔ اسے جی کی سعاوت سے محروم ہوجائے کا پڑا قلق تھا۔ اس نے الیک مُھٹری او کا پڑا قلق تھا۔ اس نے الیک مُھٹری او ہم موجائے کا پڑا قلق تھا۔ اس نوجوان سے او ہم ری جناب سفیان توری اس کے پاس کھڑے شخص آپ نے اس نوجوان سے فرمایا میں نے جار جی کئے ہیں۔ جاؤ ان کا تواب مجھے حشالیکن ایک آہ جو تو نے محر می ہے وہ مجھے دے دے دے۔

آپ فرماتے ہیں کہ صرف ٹائ کے کپڑے ہیں اور جو کی روٹی کھانے کا نام فقر شیں اور ندا ہے زید وعیادت ہی کما جاسکتا ہے بائعہ فقرنام ہے دنیا میں رہ کر دنیا ہے دور رہنے کا ممکن ہے بھٹس کو غلط فنمی ہو کہ جناب سفیان توری رہا دیت یاد نیا ہے ترک تعلق کرنے کی تلقین کردہے ہیں۔ شیس الن کا مطلب صرف ہے ہول شاعر

جب یانی سے باہر تکلتی ہے پر فشک ہوتے ہیں۔

امام سفیان توری نے تمام عمر قرآن و حدیث کا درس دیاہے جس شالنا کی سمال کی سفیان توری نے تمام عمر قرآن و حدیث کا درس دیاہ جس شالنا کی سمال سفیان عینیہ نے الجوامع نی السن والآ داب الکھی قریب قریب اس شالن کی کتاب امام سفیان توری فی الجامع الکبیرنی الفقہ دالا حاویث لکھی ہے۔

امام سفیان کاپیہ قول بہت مشہورہے کہ انسان جس حال میں بھی دہے خدا کا شکر اداکر تا رہے آگر اس پر کوئی آفت بھی آجائے تو خداسے اس کا شکوہ نہ کرے اور نہ خداکو کوئی الزام ہی دے۔

. امام سفیان توری نے 2 شعبان 163 جری میں انتقال کیا اور بھر سے میں

اعظم کو بخد او کا قاضی مقرر کرناچا النمیں و نول اس کی بھیدا شخاب میں آپ بھی آگئے تھے۔ چنانچہ امام الو حنیفہ اور امام اوزاعی کے ساتھ آپ کو بھی دربار میں طلب کیا گیا۔

امام سفیان توری کے بارے میں امام الحدیث سفیان بن عینہ کا قول ہوہ فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان سے بڑھ کر کوئی ہخض تقوے میں نہیں دیکھا چنانچہ امام خود بھی فرماتے ہیں کہ میں نے مسلسل تمیں پرس جاگ کر علم کے حصول کے لئے کوشش کی ہے۔ آنخضرت میں ایک جو حدیث بھی تھے تک پہنی ہے میں نے اس بوادر اس نے اس بوادر اس کے اس بوادر اس کے اس بوادر اس کے میں جے میں نے ساموادر اس کے عمل نہ کیا ہو۔

سفیان توری کواگر ان کی سیرت کے آئینہ میں دیکھا جائے توآپ مجسم علم نظر آئیں گے اور علم بھی وہ کہ جس کاد وسر انام صرف عمل ہے۔

الم سفیالنا توری بڑے درولیش صفت عالم اور تصوف سے سلسلے کے بہت اور تصوف سے سلسلے کے بہت اور تقوی دولت حاصل تھی ان کی اور تن کی دولت حاصل تھی ان کی فیا فقر و غناکی دولت حاصل تھی ان کی فیات کی بیار کے سامنے فیار کی میں سب ہے بڑی خصوصیت تھی کہ انہوں نے بھی کسی کے سامنے باتھ شمیں پھیلایا۔ لوگ اکثر شخطے تحاکف لے کر ان کی خدمت میں پہنچے اور باتھ داپس کرویے۔

آب فرمایا کرتے تھے کہ اگر جھے اس بات کا یقین کا بل ہوجائے کہ اس دیا اس دیا ہیں خروں کر اوں سے تھے فیول کر لوں سے کھے وہ کہ اور جو پکھے وہ دائے ہوں کا عماج نہیں تو میں ضرور لوگوں سے تھے فیول کر لوں اور جو پکھے وہ دلاتے ہیں وہ نے لول بیاان سے کوئی شے طلب کروں لیکن جب میں دیکھا ہوں کہ بادشاہ ہویا فقیر امیر ہویا غریب ہر شخص ایک دوسرے کا مختاج ہے اور ہر آوی ضرورت مند ہے کوئی شخص کسی کا حاجت روا نہیں تو پھر میں ہے اور ہر آوی ضرورت مند ہے کوئی شخص کسی کا حاجت روا نہیں تو پھر میں کیول کس سے پکھ ما فکوں اور طلب کر سے اس کا حیان اٹھاؤں میں کیول شاس کی بارگاہ سے ما فکوں اور سوال کروں جو بھی کسی کے سوال کور د نہیں کر تا اور بھی بارگاہ سے ما فکوں اور سوال کروں جو بھی کسی کے سوال کور د نہیں کر تا اور بھی

مد فون ہوئے۔

آب کے حالات زندگی میں جیسا کہ منصب قضا قبول کرنے کاوا قد میان كيا كيا ہے۔ اس سے ريبات بالكل وائع ہے كہ الله والوں كى تكاہ ميں و نيا كى كو كى

منصور نے منصب قضا تقویض کرنے کے لئے جن بزر کوں کے ساتھ سفیان توری کو بھی طلب کیا تھااس ہے ان کی گوشہ سینی شہرت دیا موری اور دیا منا العلق رہے كا يك اندازه مو تا ہے۔ ہر چند سفيان توري اس و مدواري كو قبول عنیں کرنا جائے تھے تکر طم حالم مرگ مفاجات وربار میں حاضر ہوئے لیکن جائے اس کے کہ منصورے صریحالاکار کرکے قداداسطے کاہر مول لیتے انسول نے بید کیا کہ وہاں پہنچ کر بہتی بہتی ہاتیں کرنا شروع کر دما متیجہ سے لکلا کہ د بواند خیال کئے گئے اور منصب کے قبول کرنے ہے رہائی مل آئی۔

اس واقعہ ہے میر اندازہ نہ لگا کیجئے۔ آپ صاف بات کنے کی اپنے اندر طاقت میں رکھتے تھے آپ کی دلیری دے باک توبیہ تھی کہ برے برے بادشاہوں کے سامنے کھری کھری اور بے لاگ باتیں کہنے سے بھی میں مجھکے ، الحد چاہتے میں تھے کہ اس معالم میں الین چال چلی جائے کہ جس ہے الگاڑ بھی نہ ہواور بات بھی بن جائے۔وریہ طبیعت کی جرات کاعالم توبیہ تھا کہ ایک مرتبہ مجد حرام میں منصورے مُدیمیر ہوگئی۔ اس نے ان کاماتھ بکڑااور کھیہ كى طرف مندكر كے كما حتم ہے آپ كو اللہ سے اس كھرى ، سے سے كہ آپ نے بچھے کیسایا یا ؟آپ نے فورائے وحراک جواب دیا۔ قسم ہے اس کھر کے دب كى من فى تجهيد ترين أدمى يايا ــ

ایک مر تبریج کے داول میں خلیقہ ممدی سے ملاقات ہوئی جب لوگ اس کی تعریف اور توصیف میں کے ہوئے تنے اور اس کی خوریال ہمانا ہورہی معیں۔ آپ نے فرمایا اے خلیفہ عمر این خطاب نے مج کیا تو صرف سترہ دینار

و چ كے اور تونے عج كيا ب توسار البيت المال عى خرج كر والا - كتے بيل مهدى من کر بہت خفا ہوا۔ جس کا متبجہ یہ تکلا کہ جلد ہی جناب سفیان توری پر و نیا میں ہوگئی۔ یہاں تک کہ احمیں ای جان جانے کے لئے غریب الوطن ہونا پڑا اور غرب بی میں آپ نے انقال کیا۔

جناب سفیان توری کی آزادی و بے باکی کانس دانعہ سے بھی ایک اندازہ کیا عاسكتا ہے كه جن ونوں شام ميں كوئي حضرت على كانام تكه و تعميل ليتا تھا۔ ميدان رنوں وہاں حضرت علی کے فضائل بیان کرتے ای طرح عراق منتجے جمال حقرت عثان کا کوئی نام لینے والا مہیں تھا۔ تو یمال حضرت عثان کے مناقب کا اکر کرتے ای طرح کونے میں حضر بت الابحر صدیق اور بھر نے میں جناب عمر فاروق کے محامد و مناقب بیان کرتے کہ یمان کوئی صدیق و قاروق کا نام شیر

امام احدین حسبل نے جناب سفیان نوری ہی کے شاکر دون سے تعلیم یائی ب مفیان کی پیشتر حدیثوں کا حصہ انہیں ازبر تھا۔ اگرچہ انہیں سفیان کو دیکھنے گا موقع شیں ملاتا ہم معنوی لحاظ ہے جناب امام آگر انہیں اپنااستاد سیجھتے ہیں تو حق مجانب ہیں۔

ایک مرتبہ سی لے امام احدین طبل سے وریافت کیا کہ امام کون میں ؟ فرمایالهم ایک بی بی اور وہ بین سفیان توری خطیب بغدادی کامیان ہے کہ ان کے درس کی سب سے پہلی مجلس خراسان میں قائم ہوئی اس وقت ان کی عمر اخمارہ سال کی تھی۔ المخضر کہ جناب اہم سفیان توری علم و عمل کے اعتبار سے بہت باید مرات کے بورگ متھے۔ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر نابہت وشوار ہے کہ ان کا مرجبہ علم و فضل کے لحاظ ہے زیادہ مباعد تھا۔ یا سیرت اور کر دار کے کھاظے۔

154

حضرت شيخ بوعلى قلندرٌ

حضرت رابعہ بھری کو عام طور پر قلندری کما جاتا ہے' مناسب ہے کہ آپ حضرت شخیو علی قلندر کے بارے میں معلومات حاصل کرلیں۔ نام شخ شرف الدین اور لقب بوعلی قلندر تھا۔ امام اعظم ابو حنیفیہ کی اولاد

سے تھے۔ سلدنسب رہے:

شخ شرف الدين يوعلى قلندرين سالار فخر الدين بن سالار حسن بن سالار عزيز بن ايو بحر غازي بن فارس بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم بن محد بن دانك بن امام اعظم ايو حنيفة

والدماجد 600ھ میں عراق سے ہندہ ستان آئے۔ دویوے تبحر اور جید علم مخصہ ان کی پہلی شادی حضرت شخص بہاؤالدین زکر آیا ملتانی کی وختر نیک اختر سے ہو کی لیکن دولا الد فوت ہو گئیں۔ان کے بعد مولا تاسید نعمت اللہ صاحب ہدائی کی جمشیرہ کی فی جا فظہ جمال سے عقد ہوا'جو حصرت شخص شرف الدین ہو علی قلندر کی مال تھیں۔

سیخ ہو علی قلندر 605ھ میں پانی ہے میں پیدا ہوئے۔ کم سی میں تمام علوم طاہری حاصل کے اور ہیں ہرس تک وہلی میں قطب مینار کے پاس ان کے درس و مدر میں کا فیض جاری رہا۔ وہلی کے اکار علاء قطب الدین مولاناہ جیرہ الدین یا ٹلی ' قاضی حمید الدین صدر شریعت ' مولانا فخر الدین یا ٹلی ' قاضی حمید الدین صدر شریعت مولانا فخر الدین یا ٹلی وغیرہ ان کے علمی تبحر اور قضیلت کے معترف شے لیکن موت و بیکن جب تصوف کے کو چہ میں قدم رکھا اور ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہوئے تو جنب قصوف کے کو چہ میں علوم و فنون کی تمام کتابوں کو وریا ہیں ڈال کر جنگل کی جذب و سکر کی حالت میں علوم و فنون کی تمام کتابوں کو وریا ہیں ڈال کر جنگل کی موت تا ہو گے دوریا ہیں ڈال کر جنگل کی موت تا کہ دوریا ہیں ڈال کر جنگل کی دوریا ہیں دوریا ہیں دوریا ہیں ڈال کر جنگل کی دوریا ہیں ڈال کر جنگل کی دوریا ہیں ڈال کر جنگل کی دوریا ہیں دوریا ہیں دوریا ہیں دوریا ہیں دوریا ہیں دوریا ہیں ڈال کر جنگل کی دوریا ہیں ڈال کر جنگل کی دوریا ہیں دو

نے شیخ یو علی قائدر کو حضرت خواجہ قطب الدین ختیار کا کی گا خلیفہ لکھاہے کیکن ان کی ارادت اور خلافت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی طرف ہے بھی منسوب ہے۔ اخبار الاخیار میں ہے۔

"بعض کتے ہیں کہ آپ خواجہ طفیار کا گی کے حلقہ ارادت میں سے اور بعدوں کی رائے ہے کہ آپ شخ نظام الدین ادلیاء سے عقیدت رکھتے تھے اور ان کی ہر دور دایات کی صحت کا ثبوت نہیں ماتا۔"

ایک روایت ہے کہ سکر اور مستی میں ایک بار مو تجین شرکی عدود سے
بورہ گئی تھیں۔ کسی کو تراشنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ ان کے ہم عصر بزرگ
مولانا ضیاء الدین سنامی کو تر بعت کی پاہندی کا برا اجوش تھا۔ انہوں نے تیج کی
ریش مبارک کو پکڑ کر مو تجھوں کو شرکی حد کے مطابق تراش دیا۔ جب وہ
تراش کر تشریف نے گئے تو شیخ وعلی تکندر اپنی داڑھی کو پکڑ کر باربار فرماتے '
یہ ریش کیسی مبارک ہے کہ شرع محمد کی راہ ہیں پکڑی گئی۔

 سيرت دابعه بعمري ت

جنتی آگ چاہتے ہو لے جاؤ۔ وہ سامنے آیا اور ایک لکڑی ہے آگ جلائی اور لوٹ گیا۔ اس واقعہ سے سفد کویے قراری تھی۔ سے وقت مشک لے کر اس خیمہ کی طرف جلااور جب اس کے یاس پنجا تو حضرت کو دیال نہ یا کر حیران ہوا۔ وہال سے واپس آکر ایک تالاب پر جو لفکر گاہ کے باس تھا گیا ؟ و یکھا کہ ایک نیک بزرگ و ضو کر رہے ہیں۔ غور کیا تووہی پاک صورت نظر آئی جن کے چراغ سے رات کو آگ جلا کر لے گیا نقاریہ و کیے کر ایک گوشہ میں کھڑار ہا۔ سفہ نے اس جگہ ہے مشک میں یانی تھر لیا۔ باد جو دیکہ جاڑے کا زمانه تقاادر جر جگه یاتی بم کمیا تحالیکن جس جگه حضرت نے وضو کیاویال کایانی اں قدر گرم تھا گونا کسی نے اٹھی گرم کیا ہے۔ اس کو لے کر اپنے کارخانہ میں گیااور اپنی عقل ہے معلوم کیا کہ یہ سب کھوائی مرد خدا کی عقبت و برکت کے سب ہواہے 'لیکن اس راز کو کیا سے ظاہر مہیں کیا۔ دوسرے ون حضرت کے سنچنے سے پہلے جب دو جار گھڑی دات رہ گئ تھی' تالاب پر پہنچااور پائی کو ویکھا کہ جما ہوا ہے۔ قریب ہی ایک ور خت تھا 'اس کے پیچھے چھپ گیا۔ یماں تک کہ حفرت تشریف لاے۔ان کے چنچنے کے ساتھ ہی تالاب کے پانی نے جوش مارا۔ حضرت نے وضو کیا اور نماز اداکر کے ایسے خیمه کی طرف روانه مو گئے۔ سقد نے گرم پانی کو مشک میں بھر ااور سلطان غیاب الدین ملبن کی خد مت میں حاضر ہوا۔ اس وفت جب سلطان وربار عام میں بیٹھا ہوا تھا سقہ نے قریاد کی مسلطان نے اس کوبلا کر استفسار کیا اس نے عرضه کی اگر جہاں بناہ میرے راز کو خلوت میں سنیں تو گزارش کروں۔ سلطان نے اس کا موقع دیا اور سقہ نے حضرت کا تمام حال بیان کیا۔ سلطان س کر متحیر ہوا اور اپنی خواب گاہ میں اس کو تھمر نے کا حکم دیا۔ جت رات مولی تو سلطان خیمہ کے اعرب جلا گیا اور وروازہ کی سخی سفہ کے حوالے کردی۔ جب تین چار گھڑی رات ہاتی رہ گئی' تؤسفہ نے درواڑہ کھول کر

فرمایا کہ ''مثمن الدین تو میر اینا ہے۔ میں نے خدا سے التجا کی ہے کہ جارا ہے سلسلہ تمہار سے در لیے جاری جواور قیامت تک جاری رہے۔''انہوں نے اپنی چمار ترکی کلاہ ان کے سرپرر کھ دی۔

آپ گیارہ سال تک پیر و تنظیر کی خدمت میں دے۔ مرشد کو اپنے ہا تھوں سے نسلات و ضو کر اتے ان کے لئے جنگلوں سے کلڑیاں لاکر کھانا پکانے اور خود فقر وفاقہ سے مجاہدہ وریاضت میں مشغول رہنے۔ مرشد سے علوم سینہ کی تحصیل کے بعد پانی پت میں قیام کرنے کا تمام لا۔ لیکن روحانی طور پر اس مقام کا بار اٹھانے کی صلاحیت نہیں پائی۔ اس لئے مرشد کی اجازت سے مردوری کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس وقت سلطان غیات الدین بلمن کا دور خکومت تھا۔ د کی آکر اس کی فرج میں سوارون کے زمرہ میں داخل ہو گئے۔ کے د نول میں ان کے پاس کا فی دولت ہو گئی لیکن زمرہ میں داخل ہو گئے۔ کے د نول میں ان کے پاس کا فی دولت ہو گئی لیکن خارت کی کسی چیز سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا۔ شب و روز و کر اللی میں مشغول سید

سیرالانطاب کے مؤلف ککھتے ہیں کہ

"ایک زماندای حالت میں گرر گیااور قلعہ فتی ہورکا۔ای دوران ایک رات
ایک زماندای حالت میں گرر گیااور قلعہ فتی ہورکا۔ای دوران ایک رات
ایک سخت آبھ ھی آئی اور بارش ہوئی کہ سپاہوں اور امر ائے املام کے خیمہ کر پڑے بارش نیزی ہے جاری رہی۔ سخت سروی پڑنے گیااور کی جگہ آگ
باقی شیل رہی۔ قلعہ سقہ باوشاہ کے وضو کا پائی گرم کرنے کے لئے آگ کی حلائی شیل رہی ہوئی خواجہ میں الدین ترک ) کا تھا۔ سعہ دوڑ تا ہوا خیمہ کے خوف خیمہ حضرت (یعنی خواجہ میں الدین ترک ) کا تھا۔ سعہ دوڑ تا ہوا خیمہ کے خوف بیس کیا۔ دیکھا کہ ایک فقیر کلام مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضرت کے خوف بیس کیا۔ دیکھا کہ ایک فقیر کلام مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضرت کے خوف سیاس گیا۔ دیکھا کہ ایک فقیر کلام مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضرت کے خوف سیاس گیا۔ دیکھا کہ ایک فقیر کلام مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضرت کے خوف سیاس گیا۔ دیکھا کہ ایک فقیر کلام مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضرت کے خوف

عَني مولاناضياء الدين مرتي رقم طرازين:

"وه ( العنی سلطان بلین ) عبادت ارباعت اروزے اور اف ادر شب میدری بین غیر معمولی اہتمام کرتا۔ جمعہ کی نماز انماز باجاعت اشراق دچاشت اوالی اور ادو اور تنجد کی پایندی کرتا خواہ کوئی موسم ہورات کو جاگا۔ سفر و حضر میں اور ادو و فظ تف کونہ چھوڑ تا۔ بھی بے وضو نہ رہتا۔ علماء کے بغیر کمانانہ کھاتا۔ سفر و حضر میں علماء سے دینی مسائل پوچستا اور اس وقت حث ومباحث تھی ہوتا۔ علماء و مشائع کی بے حد تعظیم کرتا اور بورگان دین کی ملاقات کے لئے ان کے مشائع کی بے حد تعظیم کرتا اور بورگان دین کی ملاقات کے لئے ان کے جاتا تو خود ان کے جنازہ میں شر یک ہوتا۔ سوئم میں حاضر ہوکر ان کے ورثاء کو جاتا تو خود ان کے جنازہ میں شر یک ہوتا۔ سوئم میں حاضر ہوکر ان کے ورثاء کو خلات و بتا۔ جاگیر اور دخیفہ مقرر کرتا۔ وہ اپنے لئکر کے قاضیوں کی بھی بوت عزت کرتا جو اپنے تقوئی اور دیند اری کے لئے متاز ہوتے اور وہ سلطان سے جن سامت کی سفار ش کرتے اس کو وہ ضرور قبول کرتا۔"

لیکن اس زید و عباوت اور سلامت روی کے باد جود دو ایک مسلمان حکم ان کے فرائض ہے عافل نہیں رہنا چاہتا تھا۔ چنا نچے اپ اور خاص خاص خاص لوگوں سے سید نورالدین کے اس وعظ کا ذکر باربار کرتا جو انہوں نے سلطان مشم الدین التمش کے سامنے کیا تھا۔ یہ وعظ طویل ہے لیکن اس کا ایک حصہ یہ اگر ایک بادشاہ روزانہ ہزار رکعت نماز بڑھتا رہے 'تمام عمر روزے رکھتا رہے 'تمام عمر روزے رکھتا رہے 'تمام عر روزے رکھتا رہے 'تمام عرد اور کے ماجوں سے چنار بالیکن وہ وین کی جمایت نہ کرتا ہو' اپنی سطوت کو خدا اور رسول کے دشنوں کے قلع قمع کرنے میں صرف نہ کرتا ہو' اپنی سطوت کو خدا اور کو جاری نہ کراتا ہو' اپنے ملک میں امر معردف کو جاری کرانے اور انہیں عن امر معردف کو جاری کرانے اور انہیں عن المحرکو منانے میں کو شان نہ رہتا ہو اور عدل دانسان سے کام نہ لیتا ہو تو اس کی جب دعظ کے اس جھے کو میان کرتے تو ذار و قطار رونے گانا۔

سلطان کو جگا دیا۔ سلطان مسلح ہو کرہا ہر نکلا اور سفتہ کے ساتھ یا پیادہ تا لاب پر ي تي الى كو ديكما توبالكل سرد تفاروه چهپ كردين بيش مي يال تال كر حضرت تشریف لائے۔ ان کے جمعیتے ہی حسب معمول یانی میں جوش آگیا۔ جس کو سلطان نے خود دیکھا۔ حضرت نے وضو کر کے نماز ادا کی۔اور ایخ خیمہ کی طرف تشریف لے چلے۔ سلطان نے بانی کو دیکھا تو گرم تھا۔ وہ متخیر ہوا اور حضرت کے چیچے چیچے جلا۔ حضرت خیمہ میں پہنچ کر قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ سلطان دست بستہ دہیں کھڑ ارہا۔ جب وہ تلاوت سے فارغ ہو چکے ' توباد شاہ کو دیکھ کر تعظیم کے لئے کھڑے ہوئے اور سلام كيا- سلطان نے اظرار اوب كر كے عرض كياكہ يہ ميرى خوش فستى ہے كہ آپ جیسے دوست میرے عمد میں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود ہزار افسوس ہے کہ ابھی تک یہ قلعہ فتح شیں ہوسکا۔ حضرت نے ہر چند اسیع کو چھیائے کی کو مشش کی لیکن ہے سور تھا۔ مجبوراد عاکے لئے ہاتھ اٹھائے اور نَا تَحْدِ بِيرُهِ كُرُ فَرِمَايا كِدِ اللَّهِ وقت حمله كيا جائے۔ انتاء الله فتح ہو گئی سلطان خوش خوش رخصت موا اور لشكر مين پنج كراي وقت حمله كيا\_ قلعه الخ ہو گیا۔ سلطان جب مسرت سے معمور اپنے فتح مند لفکر میں پہنچا تو دوسرے ولنابر ہندیا حضرت کی خد مت میں حاضر ہونے کاار او کیا۔ حضرت نے اپنے نور باطن سے امن کا ارادہ معلوم کر لیا۔ حضرت نے اپنے تمام اسباب وہال و متاع فقر اکودے دیا اور کمیل اوڑھ کر لشکرے چل کھڑے ہوئے۔ایے پیر د عقلبر کی خدمت میں بینیے۔ کچھ و نول وہاں رہ بیکے تویاتی بیت میں مامور

گو ہم اپنے موضوع سے کچھ الگ ضرور ہورہ ہیں لیکن یہ اس لئے کہ ناظرین کو اندازہ ہو جائے کہ سلطان بلین کو اولیا اللہ سے کیسی عقیدت تھی۔ تاریخوں میں اس کی دین داری 'خدار سی اور عبادت گزاری کی ہوی تعریف کی 12727

تہماری مشکل ایک دوسرے مرد کی دساطت ہے علی ہوگی۔
چنانچہ جب حضرت مشمل الدین ترک پانی پی کا دروہ مسعود پانی ہے جس
ہوا تو چیخ ہو علی قلند رؓ نے چیخ جلال الدین رحمت اللہ علیہ کو الن کے پاس
اراوت کے لئے بھیجا، جو آگے چل کر ان کے خلیفہ ہوئے۔ سلطان جلال
الدین خلجی کو حضرت خواجہ ہو علی قلندر ہے بوئی عقیدت تھی۔ وہ ان کے
ملقہ اراوت بیس بھی شامل ہو گیا تھا اور ہررگان دین ہی کی عجبت کا شاہدیہ اثر
قاکہ اس بیس حلم ، ٹرمی اور خداتر ہی کے اوصاف بدر جہ اتم موجود ہے۔ گرا
ان خوبیوں کے باوجود حضرت سیدی مولد کا خون اس کے سریہ ہے۔ گواس
ان خوبیوں کے باوجود حضرت سیدی مولد کا خون اس کے سریہ ہے۔ گواس
واقعہ کی تفصیل مہارے موضوع ہے متعلق نہیں لیکن ناظرین کو اس ہے
واقعہ کی تفصیل مہارے موضوع ہے متعلق نہیں لیکن ناظرین کو اس ہے
واقعہ کی تفصیل مہارے موضوع ہے متعلق نہیں لیکن ناظرین کو اس ہے

"سیدی مول ایک درویش تھے، جو سلطان ملین کے عمد شن ولایت ملک بالا سے خبر ( یعنی دہلی) میں آئے۔ دہ جیب طریقے رکھتے تھے، خرج کرنے اور کھان کھان کھانے کا انظر تھے لیکن جا مع مجد میں جدد کی نماز پڑھنے نہیں آئے تھے، کو دہ نماز کے بابعد تھے، گر جاعت کے ساتھ تماز ادا نہیں کرتے تھے، حرکی بابعد ی تمام بررگان دین نے کی ہے، دہ مجاہدہ و دیاضت بہت کرتے تھے، جس کی بابعد ی تمام بررگان دین نے کی ہے، دہ مجاہدہ و دیاضت بہت کرتے تھے۔ ان کے بیس کوئی عور ت، کنیز اور خد مت گارنہ تفاور نہ دہ کی نفسانی خواہش میں میتلا بیس کوئی عور ت، کنیز اور خد مت گارنہ تفاور نہ دہ کی نفسانی خواہش میں میتلا بیس کوئی عور ت، کنیز اور خد مت گارنہ تفاور نہ دہ کی نفسانی خواہش میں میتلا بیس کوئی تھی۔ اسٹو تھی کہ بیس اسٹو تھی۔ اسٹو تھی ۔ اسٹو دروازہ کے سامنے سیدان میں انہوں نے ایک خانقاہ ہوائی تھی۔ اس کی تعمیر میں ہزاروں ردیے خرج کے تھے۔ اس خانقاہ میں دوی مقدار میں کھانا پکتا تھا۔ بری و ہراروں ردیے خرج کے تھے۔ اس خانقاہ میں دوی مقدار میں کھانا پکتا تھا۔ بری و ہراروں ردیے خرج کے تھے۔ اس خانقاہ میں دوی مقدار میں کھانا پکتا تھا۔ بری و

جب حضرت من الدین ترک بانی چی کارزول ا جلال پائی پت پی اور و دورہ ہے ہم ا ہوا بیالہ اپنے خدام کے ہاتھ شخ ہو علی قلندر کی خد می میں کھیا۔ شخ ہو علی قلندر کی خد می میں کھیا۔ شخ ہو علی قلندر خادم کو دکھ کر مسکر ائے۔گلاب کے چند پھول الا کے سامنے پڑے شخ ، الن کی پیچم وال دورہ میں ڈال کر اے حضرت من الدین ترک کے باس دالین کر دیا۔ دو پیالے میں گلاب کی پیتال دکھ کر معہم الدین ترک کے باس دائین کر دیا۔ دو پیالے میں گلاب کی پیتال دکھ کر معہم کی وجہ ہو تھی ، فر مایا کہ شخ ہو علی قلندر کے کہ بیال دورہ سے تھر ابھوا بیالہ کھی ہے ہم ادبی کر دیا تق کہ دیا ملک میرے شخ لے بیال دورہ سے تھر ابھوا بیالہ کھی ہے میر ادبیہ تھی کہ دیا ملک میرے شخ لے بیال دورہ کا بیالہ دائین کر دیا تو اس سے میر ادبیہ ہو گلاب کی پیکھ و یال قال کر دورہ کا بیالہ دائین کر دیا تو اس سے میر ادبیہ ہو تھی گئی تو اس کے میر ادبیہ ہو تھی گئی تو اس سے میر ادبیہ ہو تھی گئی تو اس میں گلاب کی پیکھ و یال بیالہ دائین کر دیا تو اس سے میر ادبیہ ہو تھی گیا تو اس سے میر ادبیہ ہو تھی گیا تو اس سے میر ادبیہ ہو تھی گئی تو اس طرح دورہ میں گلاب کی پیکھ و یال بیالہ دائین آخر دوت تک اخلاص اور میت انہوں نے تھی بی فرمایا۔ چنانچہ دو توں ٹی آخر دوت تک اخلاص اور میت قائم رہی۔

کیر الادلیاء حضرت شیخ جلال الدین محمودیانی بی شیخه علی قلندر کے فیض نظرے راہ طریقت پر گامز ک ہوئے۔ ایک دن نیخ یو علی قلندر ہم راہ بیٹے ہوئے کہ کم سن کے زمانہ میں شیخ جلال الدین گھوڑے پر سوار او حرست گزرے۔ این کو دیکھ کر شیخ یو علی قلندر نے فرمایا ''رہے اسپ وزہے سوار'' گانوں میں یہ آواز بڑتے ہی شیخ جلال الدین یہ خود ہوگئے۔ گھوڑے سے از کانوں میں یہ آورای وقت کر بیان چاک کر کے جنگل کی راہ لی چالیس سال تک جنگل بیش کے اورای وقت کر بیان چاک کر کے جنگل کی راہ لی چالیس سال تک جنگل میں کی محبت بیش کی جسے اس ور میان میں مختلف در دیشوں اور فقیروں کی صحبت میں کیمر جب وطن واپس آئے، تو شیخ یو علی قلندر سے بیعت کے لئے مصر افتیار کی۔ پیمر جب وطن واپس آئے، تو شیخ یو علی قلندر سے بیعت کے لئے مصر افتیار کی۔ پیمر جب وطن واپس آئے، تو شیخ یو علی قلندر سے بیعت کے لئے مصر افتیار کی۔ پیمر جب وطن واپس آئے، تو شیخ یو علی قلندر سے بیعت کے لئے مصر افتیار کی۔ پیمر جب وطن واپس آئے، تو شیخ یو علی قلندر سے بیعت کے لئے مصر افتیار کی۔ پیمر جب وطن واپس آئے، تو شیخ یو علی قلندر سے بیعت کے لئے مصر افتیار کی۔ پیمر جب وطن واپس آئے، تو شیخ یو علی قلندر سے بیعت کے لئے مصر افتیار کی۔ پیمر جب وطن واپس آئے، تو شیخ یو علی قلندر سے بیعت کے لئے مصر افتیار کی۔ پیمر جب وطن واپس آئے، تو شیخ یو علی قلندر سے بیعت کے لئے مصر افتیار کی۔ پیمر جب وطن واپس آئے، تو شیخ یو علیہ سے افتیار کی۔ پیمر جب وطن واپس آئے، تو شیخ یو علیہ کو تو تو تو تو تو تو تاریک کی تو تاریک کی تی تاریک کی تاریک کی تیکل کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تیک کی تاریک کی تا

اے فرزند عزیز! کشائش تو موقوف برمرد دیگراست "ترجمه: اے

یم کاسٹر کرنے والے مسافریمان آگر مقیم ہوتے تھے اور ان کو ووقت کھا تا ہا گار کی آید ورفت محصل حصول ہر کت کے لئے تھا، کھا تا ایسا ہو تا تھا۔ اس زمانہ کے خوائین و ملوک کو میسر نہ تھا۔ خوا تھا وی ہو گئے ہو ہو گئے ہو

آ کے چل کر مولانا ضیاءالدین پر ٹی لکھتے ہیں:-

" حضرت سیدی مولہ کی خانقاہ کے اخراجات سلطان جلال الدین کا یوالئرکا کے عہد میں اور بھی زیادہ ہو ھے تھے۔ سلطان جلال الدین کا یوالئرکا خانفانال ان کا معتقد ہو گیا تھادہ اپنے کو حضرت سیدی مولہ کا ہیٹا کہتا تھا۔ امراء اور حکام کی آمد ور فت ان کے باس بوھ گئی تھی۔ قاضی جلال کا شائی نے جو اس زمانہ کا بڑا قاضی تھالیکن فتنہ انگیز تھا، سیدی سے تعلقات پیدا کئے دودو تین تین را تیں خانقاہ ٹیں اسر کر تا اور دہال کے لوگوں سے گفتگو کر تا۔ بلین کے عمد کے ملک زادے جو امراء اور ملوک کی اولادے تھے ،اس گفتگو میں شریک رہے ۔ یہ سب عمد جلالی میں بالکل بے سر وسامان ، ب اقطاع اور میں شریک رہے ۔ یہ سب عمد جلالی میں بالکل بے سر وسامان ، ب اقطاع اور بی پہلوانوں کے گروہ میں تھے اور بہلیدنی عہد میں ایک لاکھ چیتل و ظیفہ پاتے ہواوں کو گھوانوں کے گروہ میں تھے اور بہلیدنی عہد میں ایک لاکھ چیتل و ظیفہ پاتے ہواوں کر دیے ۔ یعنی دو سرے اکامہ جو عمد وں سے معزول کر سے تھے ، ب وظیفہ ہوگئے تھے۔ یعنی دو سرے اکامہ جو عمد وں سے معزول کر دیے تھے۔ سیدی کی خانقاہ میں آگر دات کو سوتے اور اان سے پچھ چیز میں دیے ۔ سیدی کی خانقاہ میں آگر دات کو سوتے اور اان سے پچھ چیز میں دوسرے اکامہ جو عمد وں سے معزول کر دیے گئے تھے۔ سیدی کی خانقاہ میں آگر دات کو سوتے اور اان سے پچھ چیز میں دوسرے اکام حوتے اور اان سے پچھ چیز میں دوسرے اکام حوتے اور اان سے پچھ چیز میں

نے جو مشورے میں شریک تھا، ان سے منحرف ہو کریے تمام خبریں سلطان جلال الدين تک پہنچادیں۔ سيدي اور ان کے تمام ساتھی متہم كر کے سلطان ك سامت لائة كئي - سلطان في تفتيش كرني جابي توسب في الكار كرويا-اس زمانہ میں بیر رواج نہ تھا کہ انکار کرنے والوں سے لات اور ڈنڈے کے ذربعد افرار کیا جاتا۔ چنانچہ 'وب'' کے لئے تھم جاری کیا گیا۔ سلطان اور و وسرے لوگوں کو سازش کا بورا یقین تھا، لیکن سازش کرنے والے منکر . منتھے۔ دوسر اکوئی جوت نہ تھا اور ان پر کوئی تھم نافذ نہ کیا جاسکتا تھا۔ اس لئے ہمادر پور کے میدان میں آگ روشن کی گئی۔ سلطان ملوک اور خواثمین کے ساتھ وہاں بہنچا۔ ایک کوشک عاص نصیب کیا گیا۔ سلطان نے شہر کے تمام اکبر علماء ومشائخ کا محضر طلب کیا۔ اس میدان میں شہر کے خواص و عوام بھی جع ہوئے۔ سلطان نے تھم دیا کہ سازش کرنے والوں کوآگ میں وْالْ دِیا جائے تاکہ جھوٹ اور پچے روشن ہو جائے۔لیکن اس کے بارے میں جب علاء سے استفسار کیا گیا تو متدین علاء نے کہا کہ دب نامشروع ہے اور آگ کے ذریعہ ہے جھوٹ اور کیج کی تمیز نہیں کی جاسکتی ہے۔ سازش کی خیر

میں غرق کر دیتے ہے۔ او نی لوگ سلطان اور امر اء کے صد قات پر زندگی

اخبار الاخيار كے مصنف كاميان ہے كه منجس روز سيدى مولد كا فتل ہوا إلهو آليا، جو يمك شد تھا۔"

13 رمضان السارك 724 صين شخ يو على قلندر كا وصال موا- تاريخ ت "یاشر ف الدین ایدال" ہے تکلی ہے۔ کرنال میں مدفون ہو ہے کیکن کہا ے کہ اعزاوا قرباء نے ایک رات پوشیدہ طور پر اعش مبارک کویافی ہت لے جاکر و فن کرویا۔ چنامچہ کر نال ، یانی بت ، پڈھا کھیٹر ااور باگھوتی میں آج

حضرت تخص ہو علی قلند در حتہ اللہ علیہ کے نام سے حسب ذیل تصانف

1- مكتوبات بنام اختيار الدين 2- تمكم نامه شرف الدين 3- كنز الامرار 4-

کتوبات کے بارے میں مولانا عبدالحق محدث دہاوی لکھتے ہیں۔ "اور امکنوب است بروبان عشق و محبت مشتمل بر معارف و جفائق توحید و

(ترجمہ: اس کا ایک مکتوب عشق و محبت کے پیرائے میں افتیار الدین

فزنية الصفياء ميں ہے:۔

· مکتوبات دی که منام اختیار الدین مرید خود تحریم کرده است- کتابے

صرف ایک مخص نے دی ہے اور ایسے جرم میں ایک مخص کی شہادت ساعت نہیں۔ اس لئے سلطان نے ''دب'' کا ارادہ ترک کر دیا اور قالے' جلال کوجو فتنه کا سر غنه تفاء بر ایول کا قاضی بنا کر دمال چیج دیا۔ خان زار اور ملک زادوں کو جلاوطن کر دیا اور ان کی املاک منبط کرلی۔ برنچے تنالاند ازباد و غیار فضامیں اٹھا۔ دنیا تاریک ہوگئی۔ابیا معلوم ہو تا تھا کہ قیامت جتھیار پایک کے کو توال کو ہزا وی۔ اس کے بعد سیدی مولہ کوباندہ اسے۔سلطان حلال الدین نے یہ حال دیکھا توسیدی مولہ سے اس کواعقاد سنطان کے کوشک کے پاس لایا گیا۔ سلطان نے ان سے خود میا مثر کیا۔ا مجمع میں شخ او بر طوی حیدری بھی اپنی حیدری جماعت کے ساتھ ہو تھے۔ سلطان نے ان سے خطاب کرکے کما ''آے درویثان! انساف! ازين مولد يستار بعد " (ترجمه: إن دروليتوا مجهے اس موله سے انصا ولاؤ) بخری نامی ایک حیدری نے بوھ کر سیدی کواسترے سے زخمی کرد ار کلی خان نے کوشک کے اوپر سے فیلباتوں کو اشارہ کیا۔ ایک ہاتھی سیدلیان کے معتقدین کا جوم رہتا ہے۔ کی طرف دوژااور ان کویا دُل تلے مسل ڈالا۔''

اس کے بعد مولانا ضیاء الدین پرنی اپنے تاثر ات کاذکر کرتے ہوئے گانوب ہیں :-

"ابيها حليم وبر دبار بايرًا . ه اس معامله من مشور ول كوسننه كي طافت نه بالماله عشقيه کر سکااور ایسا تھم صادر کر دیا جس سے درویٹی کی عزت جاتی رہی۔ جھ کویاد۔ که جس روز سیدی موله کا فحل هواایک سیاه طوفان آیاادر تاریکی چھا گئی۔ سید مولہ کے قبل کے بعد ملک میں طرح طرح کے نتور پیدا ہوگئے۔ ہزرگول کرکے دنیاو طلب آخرے دمجت مولے جملہ آن بیام اضیار الدین می گوید۔ کہا ہے کہ کسی دردیش کو قتل کرنا شخص ہے اور کسی بادشاہ کوراس نہیں آنا سیدی مولہ کے قبل کے بعد اس سال بارش نہیں ہوئی۔ دبلی میں قطریا گیاالے نام ہے جو توحید ، ترک و نیا ، طلب آخرت اور اللہ کی محبت کے متعلق حقائق غلہ ایک چنیل میں ایک سیر ملنے لگا۔ سوالک کے علاقہ میں ایک قطرہ بھی بار تا معارف سے لبریز ہے۔ نہیں ہو گی۔اس سر زمین کے ہندو عور توں اور چوں کے ساتھ دیلی <u>جلے آئے</u> میں بیں اور تمیں تمیں آدمی ایک جگہ رہتے اور بھوک سے بیتاب ہو کر اپنے کا

بنرت رابعه اجر گ

است جامع علوم توحید۔" (ترجمہ: آپ نے جو مکتوبات اپنے مریداختیار الدین المحدہ مز ہر کھااور اس در حت کوندا پی ذات کی خبر اور نہ اپنے بھول کی خبر اور سر حو سر سر سر سر سر سر میں کے جو مکتوبات اپنے مریداختیار الدین المحدہ مز ہر کھااور اس در حت کوندا پی ذات کی خبر اور نہ اپنے بھول کی خبر اور

سلطان سمس الدین انتمش کے شاہی صاحب کا نام بھی اختیار الدین تھا۔ شایدید مکتفیات ای کے نام ہول بھن مکتوبات کے نمونے ملاحظہ ہول۔

آے ہر ادر جب تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت شروع ہو جائے تم میں جذب پیدا ہونے لگے اور تم کو تم ہے دور کیا جائے تو گویا تم میں عشق کا آغاز اور تم پر حسن کا جلوہ ظاہر ہو گیاادر جب تم کو حسن کا مشاہدہ موجائے تو معثوق کو پہچا نوادر عاشق بن کر معثوق ہوجاد اور جب عاشق بن کر معشوق ہو گئے تو ای طرح کام کرومعثوق کی سنت اور عاشق کے فریضہ کو قائم رکھو۔اس و نت معثوق کو عاشق کے ذرایعہ سے پھیان لو گے۔

اے پر اور معثوق کو تمہاری ہی صورت میں پیدا کر کے تمہارے ور میان کھیجا گیائے تاکہ ہر اور است تم کووہ عورت دے اے ہر اور خدائے عزوجل نے پیشے وروز خ پیدا کیااور اس کا علم ہے کہ دونوں پر کئے جائیں گے معتوق کو عاشقوں کے ساتھ بہشت میں جگہ دی جائے گی اور شیطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوزخ کو پر کرے گا بہشت ددوزخ میں عاشقوں کے سوا کوئی نہیں ہوگا دونوں عاشق ہی کے حسن سے پیدا ہوئے میں اور دونوں مقام غیر منہ ہوں گے بہشت دوست سے وصال کامقام ہے روزخ دشمنوں کے لئے جائے فراق ہے یہ فراق کا فرول اور منافقول کو حاصل ہوگا اور وصال محمد رسول علیہ کے عاشقول اور دوستول کو نصیب ہو گا۔

اے بر اور چیم دل کو کھولوادر اچھی طرح سے دیکھواور بے جانو کہ عاشق فے اسے عشق سے تمهارے کے کیا کیا چیزیں اور کیا گیا تماشے پیدا کے ہیں اپنا حسن ایک ورخت میں منتقل کرویا ہے اور گوناگوں میوے پیدا کئے ہر میوہ میں

کے نام تحریر کئے ، وہ ایک کتاب کی صورت میں بیں اور علوم تو حید کے جاتا ارائے سیوہ کی خبر ہے گنا تمہارے لئے پیدا کیااور اس کوشکر کی خبر نہیں مشک کو ہرن کی ناف میں رکھاجو تمہارے لئے پیدا کیاادر گائے کو عبر کی خبر تہیں زباد کو ملی سے تہمارے لئے پیدا کیا اور ملی کو زیاد کی خبر نہیں کا فور کو تہمارے لئے خت سے پیدائی اور در حت کو کا فور کی خبر نہیں صندل کو تمہارے کئے پیدا کیااور صندل کو اپنی خبر شمیں اے برادر عاشق ہو جاؤاور دونوں عالم کو معشوق کا حن جانوادرا پنے آپ کو معتوق کا حسن کموعاشق نے اپنے عشق سے تمہارے وجود كاملك بنايا تاكه اسيع حس وجمال كوتهمارے آئمينه ميں و تکھے اور تم كو محرم اسر ارجانے اور الا نسان سری انسان میر ایھید ہے تہماری شان میں آیا ہے عاشق ہو جاؤ تا کہ حسن کو ہمیشہ و میکھواور و نیاو عقبیٰ کو پہچانو عقبیٰ محمد علیقہ کی ملک ہے اور د نیا شیطان کی مکیت ہے دونوں میں معلوم کروکہ تسمارے لئے کس کو پیدا کیا ہے اے ہر اور نفس کو اچھی طرح پہچاتو جب تم نفس کو پیچان لو کے تو د نیا کو بھی بہچان سکو گے اور اگر روح کو بہچان لو گے تو عقبی کو بہچان لو گے اے ہر ادر ونیا کفر میں جو حسن رکھا گیاہے عاشق جانتے ہیں کہ اس نے لیتنی حسن نے کفر کو اسیے عاشقوں کے سامنے کس قدر آراستہ کر دیا ہے جو دنیا کا عاشق ہے اس کا معثوق كفر كاحسن ہے اے ہر اور تم جانتے ہو كر حسن كاجو غمز ہ كفر ميں ركھا كيا ۔ ہے اس نے کس قدر پر لطف خیر و نیادالوں پر مارا ہے اور ان کو اپنا عاشق ہا لیا

اے براد راپی جبتی میں رہواور اینے کو بھیانو جب تم اپنے نفس کو پھیان لو کے تو عشق کو بھی جان سکو کے اور جب عشق کواسینے حسن پر ریکھو کے تو کل الليان کي کيفيت اپنے ميں پاؤ کے عاشق ہو جاؤادر معثوق کوا چي گود ميں و مجھو اور حسن کواییخ دل سے آئینہ میں معالمینہ کرو۔

اے برادر۔ فند کا ایک گولہ لاؤ اور اس سے سوگو لے بنالو ہر گولہ سے

مونس بنایا ہے خیال کی نسبت ہوتی رکھو کہ وہ نفس کا زوست ہوگیا ہے اے
ہراور بچھ معلوم نمیں کہ خیال اور فکر کیا حال ہوش رکھو کہ وہ نفس کا دوست
ہوگیا ہے اے ہراور بچھ معلوم نمیں کہ خیال اور فکر کیا حال پیدا کریں جب وہ
حال تم کو نظر آئے گا اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ یہ قسمت میں لکھا تھا کہ
تہمارے سامنے آیا اے ہراور میں نہیں جانتا ہوں کہ میں کیا کروں اور مجھ سے
کون ساکام بن پڑے گا اور کیا میری زبان سے فکے گازبان خدا کی قدرت میں ہوگا
اگر تم پر خداکا فضل ہوا تو تہماری زبان سے وہ بات فکے گی جودونوں جمان کو لپند
ہوگی اے ہرادر ماس قدر معلوم ہوا کہ خدانے اپنی مشیت سے تم کو بیدا کیا اور

ایک صورت براؤاور ہر صورت کا ایک نام رکھو بھٹ کو گھوڑ ااور بھٹ کو ہا تھی کہو تو تو قند کانام جا تارہے گااور صرف وہ صورت ہاتی رہے گی جب کل صور توں کو توژ کر قند کا گولہ برنالو تو قند کانام پھر ظاہر ہو جائے گا۔ ایک دو سرے مکتوب بیل فرماتے ہیں۔

اے مراور سے خمیں معلوم کہ ہم لوگوں کو کس لئے پیدا کیا کیااور ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو گالیکن خیال ہمیشہ فکر کے ساتھ وابستہ رہتاہے بھی فکر ہمارے دل کے آئینہ کو آراستہ کر دی ہے اور عاشق کے سامنے معثوق کو ظاہر کرتی ہے اور عاشق کووہ تھم جس کو معشوق نے پنجایا ہے عاشق کے فرض اور معشوق کی سنت کے مطالعہ میں جالاتی ہے عاشق کے عشق اور معثوق کے حسن ہے باطن کو معمور رکھتی ہے اور حسن کے تماشہ سے عاشق اپنے ظاہر کو بھلاد بتاہے اور اسے یاطن کے تماشہ میں معروف ہوجاتاہے تاکہ عاشق کا علم جس کو معثوق نے پہنچایا ہے، تا فلز ہو جائے۔ اے مروار بھی خیال نفس کادوست ہو جاتا ہے اور حال خیال کے ساتھ متحد ہو کردینا کی روزی کی طرف لے آتا ہے خیال دیما کی آر اکش نفس کو در کھلاتا ہے اور اس کے شوق میں اس کو پریشان کر تاہے اور اس کو میعنی نفس کو معثوق کے دروازے پر بھراتا ہے ہر دروازہ پر ذکیل کر تاہے اور تنس شوق اور آرائش کی آسائش کی وجہ ہے اس ذلت سے واقف شیں ہو تااور باز شیں آتا اور بیا نمیں سوچھاکہ و نیائے کی کے ساتھ شدوقا کی ہے اور شدوفا كرے گاندال كونفس كى موت كى فكر ہوتى ہے كہ دود نعبة أكر اس كو قاكر وسے گا۔ دینا کی آرائش کا حسن دینا کے عاشقوں کوائے عشق میں ایبائے خبر کر دیتا ہے کہ شاس کو اس دنیا کی خبر ہوتی ہے جس کو انہوں نے معثوق مانی ہے اس کو بھی ان کی خبر نہیں ہو تی کہ اگر دنیا ختم ہوجائے گی تو کیادا قعامت نہمور پذیر ہوں کے اور نہ عقبی کی خبر الن کو ہوتی ہے کہ الن کے سامنے کیا میں ور پیش ہے اے برادر سوچؤکہ تمهارے سامنے ایک مهم در پیش ہے اور تم نے خیال اور فکر کوا بنا

经常体验价

جب اپنے و نیادی آقا ہے آپ آذاد ہو کمیں تو شہر ہے باہر دریا کے گذارے پر انہوں نے ایک فراسے یاد خدا میں انہوں نے ایک فراسے یاد خدا میں منتخر ق رہنے لگیں۔ پہرول گزر جاتے ندوہ سو تیں ،ندیجھ کھا تیں۔ ون پیدن اور پر س پر برس گزرتے گئے۔ ایک بار ایک شخص نے ان کے ایسے استخراق کو دیکھے کر سوال کیا۔

"الله جل شاند مخور الرحيم ہے۔ اس نے انسان کو اس قدر دکھ، نکایف اٹھانے کو نہیں کہا۔ جیسا کہ خداد تد قدوس قرآن مجید کی سورۃ الیقرہ میں قرما تا ہے کہ وہ کسی انسان کواس کی طاقت سے زیادہ بار نہیں قرماتے۔"

الم المراق المر

## الله تعالیٰ کی قربت

سيرت د لعد بصري

حفرت خواجہ بندہ نواز گیسو در از حصول قرب الی سے بیان میں فرماتے
ہیں اور یہ وہی مسلک ہے ، دہ طریق ہے اور دہی انداز عشق الی ہے جس کی بنا
حضرت رابعہ نے رکھی شمی ۔ حضرت بندہ نواز گیسو در از کاار شاد ہے۔

"اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے عشق کے سواجو کچھ بھی ہے ، سب خراقات ہے! لہود لعب ہی بندہ ممنوع ہے۔ کیا اوشے خدائے عزد جل سے دور ہے! لہود لعب ہی نہیں بلنحہ ممنوع ہے۔ کیا اوشے خدائے عزد جل سے دور رکھے ، وہ ممنوع نہیں کی جائے گی۔ خبر دار االی باتوں میں مت پڑتا، کہیں آب روان پر کوئی نقش بنایا جاسکتا ہے۔ شورد الی زیان میں کھیتی کرنے ہے کچھ قائم ہو سکتا ہے۔ شورد الی زیان میں کھیتی کرنے ہے کچھ قائم ہو سکتا ہے۔ شورد الی زیان میں کھیتی کرنے ہے کچھ

"اندهیرے رائے میں آفاب عالم تاب کا انظار من کرو۔ سب کوول سے دور رکھو۔ خدا کو اس میں جگہ دو۔ ادھر اوھر دل ندا ٹکاؤ۔ دنیا میں ایسا اسماک نہ ہو کہ مدہ خدا کو بھول جائے اور اس کی باد میں غفلت کرے۔ استغفر اللّذ۔"

اس تعلیم و تعلم کی ایر احضرت رابعہ بصریؓ نے ہی کی تھی۔ ہوا یوں کہ

يرست د لمداصري "

کوئی محقول کتاب دستیاب نہیں ، انگریز دا نشور مارگریٹ سمقھ نے جو لکھا، وہ بھی ادھر ادھر سے خوشہ جیتی کی ہے لیکن بھر بھی وہ عام ار دویز ھنے والے تک نہ بھی ادھر ادھر سے خوشہ جیتی کی ہے لیکن بھر بھی وہ عام ار دویز ھنے والے تک نہ بیننج سکا۔ اس وقت جو واحد کتاب دستیاب ہے دہ مصری خاتون دواوالیکا کہ بنتی کی ایک کتاب ہے جس کا ترجمہ آیک باکستانی نے کیا ہے۔ اس مصری خاتون نے یہ کتاب کب تصغیف کی ، اس کا تو کوئی علم نہیں ہو تا مگر مشر جم کی خاتون درج ہے۔

اگر دیکھا جائے کہ ہر ایک ایٹریشن ایک سے دو سال سے وقتے ہیں طبع ہو تارہاہے تواس کتاب کواروو کے قالب میں آئے کم دہیش ہیں ہر س ہونے کو آئے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ کسی عالم، کسی صوفی ، کسی دا نشور اور کسی بھی تائے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ کسی عالم، کسی صوفی ، کسی دا نشور اور کسی بھی عام مسلمان نے اس طرف توجہ شمیں دی کہ مصری مصنفہ نے حضرت رابعہ کی شام اور علم نفسیات کے حوالے سے کیسی گناخی اور کتنی شر مناک زیادتی کی ہے۔

تصوف اور زہد کے مدارج اور مرجے کو اس کی اصل سمیت نہ بھی ہاتیج
والے مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند قدوس ان گنت لوگوں کو
مادر ذاو ولی پیدا کرتا ہے۔ اس میں عورت و مروکی کوئی شخصیص نہیں۔ آیک
نہیں ہیسیوں ایسے شہوت تذکار اولیائے کرام میں ملتے ہیں کہ کس طرح قدرت
نیاور رضائے خداوندی نے مال کی کو کھ ہے ہی کسی دلی ، کسی زاہد ، کسی عابد اور
کسی صوفی کی عکمد اشت کی اور پھر عمر بھر اس کی رہنمائی کا فریضہ مرا نجام دیا۔
یہ جاکہ تاریخ میں یہ واقعات بھی ہیں کہ کوئی چور ڈاکو کسی صاحب نظر کے
کشف سے منزل سلوک با گیا اور پھر خود بھی قطب کے ورج کو پینچا تمریہ کہنا
کہ کسی فرد نے (خصوصاً کسی خاتون نے) اپنی بے حرمتی اور رہ عصمت کی
شکستگی کے روعمل میں زہد کار استہ اختیار کیا یہ اس کے بعد اس کی ذندگی میں
فشکستگی کے روعمل میں زہد کار استہ اختیار کیا یہ اس کے بعد اس کی ذندگی میں
فشکستگی کے روعمل میں زہد کار استہ اختیار کیا یہ اس کے بعد اس کی ذندگی میں
فشکستگی کے روعمل میں زہد کار استہ اختیار کیا یہ اس کے بعد اس کی ذندگی میں
فشکستگی کے روعمل میں زہد کار استہ اختیار کیا یہ اس کے بعد اس کی ذندگی میں
فشکستگی کے روعمل میں زہد کار استہ اختیار کیا یہ اس کی رہ میں والوں کی شان میں
فشکستگی کے روعمل میں زہد کار استہ اختیار کیا یہ اس کے بعد اس کی ذندگی میں
فشکستگی کے روعمل میں زہد کار استہ اختیار کیا یہ اس کے بعد اس کی ذندگی میں

# عصمت وعفت کی روش نضویر

رابعہ بھریؓ ایک ایسی عقت مآب ادر ہاعصمت خاتون تھیں کہ جیسے کسی شاعر نے کہاہے۔

رامن نچوٹر دیں تو فرضت وضو کریں صدیال گررنے کے بعد بھی آئ تک ان کانام تقدی اور تعظیم کی علامت ہے۔ آئ کے اس بے تر تیب اور وین سے بہت حد تک بے پر داہ ذمانے میں بھی ہر ذکی شعور اس محترم خاتون کانام تکریم اور احترام سے لیتا ہے اور ان کے مجاہدے ، ان کی عباد سے ، ان کی ریاضت اور عشق اللی میں استغراق کانہ صرف معترف ہے بلعہ اس پر رشک کرتا ہے۔ وہ الی باعظمت خاتون تھیں کہ اس معترف ہے بلعہ اس پر رشک کرتا ہے۔ وہ الی باعظمت خاتون تھیں کہ اس عبد کے مشہور ذاہد وعلیہ حضر سے مالک بن وینار ، حضر سے ریاح الفیس حضر سے معبد کے مشہور ذاہد وعلیہ حضر سے مالک بن وینار ، حضر سے ریاح کانا ، بیٹھا فور ، حضر سے شفیق بلخی اور حضر سے حسن بھری ان کی محقل میں آنا ، بیٹھا دور اس کی گفتان فر اور اعزاز سمجھتے تھے ، ویق مہائل کا حل پوچھتے تھے اور دور اس کی گفتان حضر سے سمجھانے کو کہتے ہیں۔ دور اس کی گفتان حسن سمجھانے کو کہتے ہیں۔ تربید و جذب کے اسر از نہاں کی گفتان حضر سے سمجھانے کو کہتے ہیں۔ تربید و جذب کے اسر از نہاں کی گفتان حضر سے سمجھانے کو کہتے ہیں۔ تربید و جذب کے اسر از نہاں کی گفتان حضر سے سمجھانے کو کہتے ہیں۔ تربید و جذب کے اسر از نہاں کی گفتان حضر سے سمجھانے کو کہتے ہیں۔ تربید و جذب کے اسر از نہاں کی گفتان حضر سے سمجھانے کو کہتے ہیں۔ تربید میں اس عظیم خالون کی سیر سے اور شخصیت پر گر افسوس کی بات ہے کہ از دو میں اس عظیم خالون کی سیر سے اور شخصیت پر

174

اگرید کما جائے تو ہے جانہ ہوگا کہ پاکستان اور ہندوستان کے عددہ دوسرے کی ممالک میں دینِ اسلام کو "نفسیات" کی کسوٹی پر پر کھنے کا ایک «فیشن" عام ہے۔ یہ وہامغرب سے آئی ہے۔ گریمال ذکر حضرت رابعہ اور ان کی سیرت نگار" سیدہ "ور اد السکا کیدنی کا مقصود ہے اور خصوصاً اس عرفی کتاب کی سیرت نگار" سیدہ "ور اد السکا کیدنی کا مقصود ہے اور خصوصاً اس عرفی کتاب کے مصنف کا جس نے اس خاتوان کی ہر زہ سرائی کو من وعن ترجمہ کردیا ہے۔ وہ لیستی ہے:

'بھر ہاک (رابعہ بھریؒ) کاوطن اور تربیت گاہ ہے۔ کو اس سر ڈمین نے اس پر سخت مظالم ڈھائے۔ وہ یقینا اس سے محبت کرتی تھی اور دوسرے شرول پربصرہ کورجے دیتی تھی۔دہ دہاں کی گلیوں اور شاہر اہوں سے خوب آشنا تھی۔ وہاں کی باو قار متحد اور بھر ہے بازاروں ہے محبت کرتی تھی۔ رابعہ بھر ہ کی مجانس ذکر اور دینی مدارس میں گھو ہتے گئی۔ رابعہ کا بیہ طرز زیر گی جو اس نے غلامی سے رہائی کے بعد اختیار کیا۔ یقینا اس کی نسوانی زندگی کے خلاف تھا۔ ر ابعہ نے ایک اسپر اور باندی کی حیثیت سے زندگی گزاری ہے۔ موال ہیہ ہے کہ کیاوہ اپنے آتا کے دست پدے محفوظ رہی جو اس کے پورے جسم کامالک تھا.....؟ اور کیاوہ آخر کار جس نے اسے اغوا کر کے بی تھا'اس سے بھی وہ محفوظ ر بی ہے سب کیچھ اس کی غلامانہ زئرگی کے بارے میں محض ایک تختیبی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رابعہ کو پچھ الی تکلیف د ہیا تیں پیش آئی ہوں جس ہے اس کی عصمت وعفت پر بھی حرف آیا ہو 'اور آزادی کے بعد بھی دست در ازیاں اس کی زندگی میں انقلاب کاباعث بسنی ہوں۔

'' کہتے ہیں نفس انسانی میں بھی بھی خاص خاص حالات و جذبات کے تحت انقلابات آتے ہیں۔ جس طرح قوموں میں پوشیدہ حوادث ہوے ہوے انقلابات کا سبب بن جاتے ہیں۔ نفس انسانی بھی توایک قوم کی سی حیثیت رکھتا

" پادری بافتوس بھی ایک ایسا ہی فرد تھا۔ وہ قدیم زمانے میں مصرے چلا ادر نظے پاؤل سکندریہ بہنچا تاکہ اپنے آپ کو فاحشہ تا سیسیں کے قد مول میں ڈال دے۔ تا سیسیں ایسی فاحشہ تھی کہ جس کی محفل رات دن طرح طرح خوشہ فوشہو دُن اور ہر قشم کی شراب کی ہوے مہمکتی تھی اور جس کا محل فسق د فجورے قبادر بتا تھا مگر کیا وہ مرتے دم تک ایک مقدس پاکہاز عورت نہیں بن محکی

مندرجہ بالا طویل افتہاں ابھی جاری ہے۔ وواوالکا کیدنی ابنا استدلال
جاری رکھتی ہے اور جس طرح کوئی ہخص سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کسی
"ماذش" کا ارتکاب کرتاہے 'اس طرح ہے خاتون بھی بڑے دھیے انداز میں
اوھر اوھر کی مثالیں ویتی ہوئی رابعہ بھر گئی کی "واغدار توجوانی" (استغفر اللہ)
کا ذکر کرنا چاہتی ہے بائے اس بات کو ٹامت کرنا چاہتی ہے۔ ہم نے لندامیں خود
اس کیفیت کا حوالہ ویا تھا کہ رہ والحیال جب چاہے کس کی کا یا بلیث کررکھ ویتا
ہے۔ تاریخ میں اسی مثالیں توشاذی ملتی ہوں گی کہ کوئی زاہد وعابد گناہ کے

ے نہ بچاسکی؟ باختک زاہدانہ زندگی کا بیرو عمل تھا جس نے اسے حیرت اٹلیز طور پر بالکل بدل ڈالا تھا؟ اس حتم کی ہاتنیں ہر،انسان کو پیش آتی ہیں خواہ وہ کسی نہ ہب اور قوم سے تعلق رکھتا ہو۔"

ابھی فاصل مصنفہ کا '' فلیقہ'' ختم شمیں ہوا تگر در میان بیں اس کی تحریر کے سلسلے کو توڑنے کی بول ضرورت پڑی کہ ۔۔۔۔ ع نقل کفر شہ باشد

کے مصداق آگرچہ ہم اس کے متفق تو نہیں ہوتے 'تا ہم اس کی تحریم پریشان کر کے رکھ دیتی ہے اور تلملاہٹ میں قدم روک کر اپنے ذہن میں آئے سوالات کوسامنے لانا پڑتا ہے۔ مصنقہ 'متر ہم' ناشر یا کوئی اور کیا ہے بتا سکتے ہیں (مصنفہ کا عرصہ حیات ورج نہیں 'نہ جانے وہ ڈندہ بھی ہے کہ نہیں) کہ آخر مصنفہ کا مقصد کیا ہے ؟

کتاب کی انداء میں دہ اس تصدیق کے ساتھ بات کرتی ہے کہ رابعہ بہت کی تقی تو اس وقت بھی عبادت گرار بلتعہ شب زندہ دار تھی۔ اور اس نے حضرت رابعہ کے ایک سے زیادہ ایسے دافعات طبط تحریر میں لائے جیں۔ مثلاً اس نے وہ دافعہ درج کیا ہے کہ جب حضرت رابعہ کے والد رات کو چاگے تو انہیں کسی کی گریہ دزاری کی آواز آرہی تھی ۔۔۔۔ وہ اٹھے تو انہوں نے ویکھا کہ رابعہ عبادت اللی میں مشغول ہے ۔۔۔۔۔ پھر اس مصنفہ نے وہ دافعہ بھی درج کیا ہے کہ جب بخین میں مشغول ہے ۔۔۔۔۔ پھر اس مصنفہ نے وہ دافعہ بھی درج کیا ہے کہ جب بخین میں من رابعہ نے کھانے سے پہلے اپنے دالد سے یہ گر ااور ہر مغرسوال کیا تھا:

" میں سوچ رہی ہوں کہ کیا یہ کھانا حلال بھی ہے کہ نہیں ؟"

ان سب دا فعات کے بعد دہ میے ثابت کرنے پر تنگی ہوئی ہے کہ نوعمری میں رابعہ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور وہ عصمت کا گوہر کھو پیکی تھیں۔ (خدانخواستہ) پھر مصنفہ بغیر کسی تاریخی حوالے 'کسی شیوت میا کسی گواہی کے رائے پر چل پڑا ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں کا کھوں صفحات اس بات کے گواہ بین کہ رائے الحقیدہ لوگ سولیوں پر لٹک گئے گر اپنے مسلک ہے مخرف نہ ہوئے۔ قرآنی حوالوں اور دیگر نہ جی صحیفول ہے اس بات کا کممل فہوت ماتا ہے کہ اللہ جل شانہ ولیوں ور دیگر نہ جی صحیفول ہے اس بات کا کممل فہوت ماتا ہے کہ اللہ جل شانہ ولیوں وطعوں اور ابدالوں کو پیدائش کے وقت سے ہی ہے مر جہ عطافر ماویتا ہے مربعہ مزید صراحت کی جائے تو یوں کما جاسکتا ہے کہ ان کی مان کے پیٹ میں ہی ای ان انداز سے پرورش ہوتی ہے۔ یہ خاتون وداوالیکا کیدنی اپناہیان جاری رکھتی ہے ،

"بے شک دنیا عجا سُتات سے پر ہے اور اس عالم میں سم سم کے حواد شہ طہور پذیر ہوئے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس سم کے حالات سے غلامی کے بعد رابعہ کو بھی دوچار ہونا پڑا ہو اور اس کی زندگی کا یہ انقلاب غلامی کی زندگی کار خمل ہو۔ جب وہ آزادانہ نکل کھڑی ہوئی تو تو عمر حسین لڑی بھی۔ آزادی کار خمل ہو۔ جب وہ آزادانہ نکل کھڑی ہوئی سے اور اس میں بیر گئی ہو جس میں عموما اور بے خونی کی خوش میں ممکن ہے وہ اسی سیا ہے میں بیر قران روٹی اور تنائی کے سوال کے ڈر نے بہہ جاتا ہے۔ بہر حال نفسیاتی ہر نوجوال روٹی اور تنائی کے سوال کے ڈر نے بہہ جاتا ہے۔ بہر حال نفسیاتی ہر نوجوال بیں اس سم کی صف کے لئے گئیائش تو ضرور ہے۔"

' مطبیعت کابدل جانا ایک فطری امر ہے۔ کیونکہ آج تک کوئی انسان ایسا نہیں گزر اجواول سے آخر تک ایک ہی حالت میں رہا ہو۔ زعدگی بھی کر ہَار ضی کی طرح ہے۔ اس میں بہاڑیاں تھی ہیں اور نشیبی علاقے بھی۔ اتار اور چڑھاؤ بھی۔ بھی ہم اوپر کی طرف چڑھتے ہیں اور بھی نیچ کی طرف لوھکتے ہیں۔ حتی کہ جمیں معلوم بھی نہیں ہو تا کہ ہماراکیا انجام ہوتا ہے۔"

''آزادی کے بعد رابعہ حسین' نازک اندام' آزاد عور توں سی زندگی گزار نے لگی۔ اس نے ایک نئی زندگی میں قدم رکھا۔ روشن معطر راتیں گزاریں اور اس کی پاک ' سختی' در شتی کو چھوڑ میٹھی جس کی وہ سچین سے عادی گزاریں اور اس کی پاک ' سختی' در شتی کو چھوڑ میٹھی جس کی وہ سچین سے عادی قرص کی حسینہ ساڈو ایکا میہ تمنا کرتی ہے کہ مرنے کے بعد اس کی قبر پر لکھ دیا جائے کہ سال ایک پر میز گار ترین عورت سوئی ہے 'جس نے بھی عصمت فروشانه زندگی گزاری تقی."

" بيرسب مجمع تخميني واستضباط بومين نيرس كا حتياط سے لياہے۔ مجھے تاریخی ادر صوفیانه کتابول میں کوئی چیز ایس میں می جس میں ان حالات کی تأمير موتی ہے۔ كيونكه بعض مصفين ايسے ہيں جنبوں نے رابعہ كي زندگي ير بوری روشنی ڈالی ہے لئین اس مہم زمانے کے بارے میں خاموش ہیں۔ بعض مصفین نے رابعہ کے سلوک و تصوف ہے متعلق اس کی سابقہ زندگی کی روشنی میں اقوال سلف کی الیمی تاویلیس کی ہیں جن ہے اس کے مدعا کی تائیر ہوتی ہے۔ ال کی بیہ کو تشش خواہ شرارت پر منی ہویا شخفیق علمی بر۔ مجھے اس ہے سر و کار خمیں۔ کیونکہ میں مباحث علمیہ کے اصول کے کرنے نہیں بیٹھی بلحہ ر ابعد کے سوائ کھنے جیتھی ہوں۔ کو مجھے سے تعلیم ہے کہ جمیں تاریخی و منطقی ولائل کومانتا جاہئے۔ میں جانتی ہوں کہ تاریخ ایک ابیادم محترم ہے جس میں نه . تو جمیں زیاد تی کا کوئی حق حاصیل ہے نه کمی کا۔ اگر چہ ہماری تاریخیں اس فقم کی کمی و زیادتی ہے خالی نہیں کیونکٹ مصفین نے کہاہیں خاص خاص اغراض کے تخت تکسی ہیں اور اسینے زمانے کے حالاً سند کا خیال رکھاہے۔اس لیے مورخ کو کی یا زیاد تی کا کوئی حق خمیں پہنچتا۔ میہ کوئی افسانہ تو خمیں کہ ادبیب اس میں کمی یا زیادتی کر دے۔ رابعہ کے اسر ارکی حلاش اور اس بوشیدہ دور کے جانے کے کئے ہمیں یقیناکسی ایسی روشنی کی تلاش کرنی پڑے گی جو سیجے تجزیبے تک پہنچا دے۔ ہمیں کوئی بھی الیمی نص صرح نہیں ملتی 'نہ کوئی ایسا شافی بیان ماسے جو تحریف والتیاں سے پاک ہو اور راہد کی یو شیدہ زندگی اور اس کے اسیاب فر مسائل برروشن ڈال سکے۔ نہ جارے یاس کوئی الیں ولیل ہے جو ہمار الوعا ثابت کر سکے کہ رابعہ آزادی کے بعد جاد ہ متلقم سے ہے گئی تھی۔ شاید سے اس نے

تهایت ڈھٹائی سے تحرمر کرتی ہے کہ رابعہ نے غلامی سے نجات پانے کے لئے آزادانه 'پر نتیش اور معطررا تین گزاریں۔(استغفیراللہ)

اس کے بعد وہ ڈاکووک کے تائب ہونے اور نمی فاحشہ کے راہ راست پر آنے پر کی یاوری کے بھٹنے کے واقعات میان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ انسانی زندگی میں کسی زیادتی یا انقلاب کی دجہ سے رد عمل ہوتا ہے؟ ..... ہم یہ پوچھتے بیں کہ رابعہ تو "زیادتی" ہونے یا کسی بھی انقلاب کے در آنے سے پہلے ہی یر ہیز گار ادر پا کباز تھیں۔اگر مصنفہ کے استدلال کو در سٹ مان لیا جائے تو پھر وه اس بات کی وضاحت کرنے میں کیول ناکام رہی ہے کہ حضرت رابعہ ''معطر راتیں" گزار نے کے بعد پھر دوبارہ کیے اصل زندگی کی طرف کو ٹیں۔ان کی قلب ماہیت کیسے ہوئی ؟ پھر کون سا انقلاب آیا کسی صاحب تظرین ان کی زئد گی بدلی۔ لیکی سے بدی کی طرف سفر تو وقت سے انتقام تھا۔ لیکن دوبارہ ترک دینا 'ترک لذات اور عشق الی کی طرف کو نساجذبہ ہے کر آیا۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں "سیدہ" وواد السکا کیدنی کیے کیے مفروضے گھڑتی ہے اور کتازور لگا كرية ثابت كرفي مصرب كداس كاعلى اور تفيال تجزية ورست ب-اسكا بيان چل رہاہے:

''رابعہ کی ابتدائی زندگی پرروشن ڈالتے ہوئے میرے دماغ میں کیسے کیے تصورات جھائے ہوئے ہیں۔ میرے اور رابعہ کے در میان صدیوں کا فاصلہ ہے۔اس کی پر ہیز گاری کے متعلق کتاتیں اور اس کے سوالح میرے اروگر د میلے پڑے ہیں۔ یہ مجھے وعوت وسیتے ہیں کہ میں اس کی یوشیدہ زندگی ہے حت كرول- اس محقيق اور غور و خوض بين ميري مخيله ان طويل زمانول كو چير تي ہو کی ال حسین عشق باز محور تول تک پہنچ جاتی ہے۔ جن کی تصویر بیئر لو تیس نے تاکیسیں کے ڈرامے ادر گانوں میں کھیتی ہے۔ یہ عور تیں بادجود کیکہ تقویٰ و طهارت کو یکھے نہ سیمتی تھی۔ بھر بھی تقویٰ وطبارت کی طرف ماکل تھیں۔

180

کاحال نہیں ملتاجس نے بلا سبب ترک و نیا کیا ہو۔ خصوصاً جب وہ حسن وجمال اور جوانی دآزادی کی مالکه جو۔"

مصنف نے سیلے تو وعویٰ کیا کہ اس کے پاس "ولائل" ہیں۔ تمریحر کہیں بھی کوئی ایک دلیل نہیں دی کہ اس کے خیال میں رابعہ کی زیر کی ہے ہے تشیب و فراز کیے اور کیوں آئے .... ؟ وہ کمتی ہے .... '' تاریخ میں کسی الیسی تارک العربیا عورت كاحال نهيس ملتاجس نے بلاسيب ترك دينا كيا ہو.....! ''مگر محتر مه مصنفه نے اپنے کلیے کے مطابق ان خواتین کاؤ کریاان کے نام بھی جہیں لکھے ،جو تارک الدنیا ہوں۔ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ اسلام میں ترک دنیا جائز نہیں ہے۔ حقوق العباد اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے عبادت وریاضت یا جلہ کشی یا اعتکاف کے لئے یا قرب اللی کے حصول کے لئے کچھ عرصه عزلت تشینی اختیار کی۔ رفتہ رفتہ وہ بھی مرجع خلائق ہوستے گئے اور ال کے نیاز مندوں نے انہیں ہمتیوں اور آباد ہوں سے باہر بھی جاکر اپنی عقید تول کا مر كز مناليا\_ بھر تاريخ اس بات كى شابد ہے كه ايك ايما عمد كرراہے جس س ''صوفیا''کاایک ابیاگروہ رہاجو شریعت کے مروجہ اصولوں سے انحراف کرتا ر ہا۔ اس انحراف میں بھی خدااس کے رسول اور قرآن و حدیث کی تغی نہیں ہوتی تھی، یہ ان کی طریقت کا ایک اپنا اندازیا ڈھٹک تھا۔ اس میں ہے اہل سلامت بھی اہمرے اور سلامتی صوفی کھلائے۔ یہ سلسلہ طریقت مسی شامسی صورے میں آج تک رائج ہے ، لیکن اس صوفیا کے نتام ترافعال و تمروار میں کہیں بھی شریعت کی تغی ما خدا اور اس کے رسول علیہ کی مظمن سے اتکار منیں۔ بہر کیف .... یہ ایک الگ عث ہے اور اس میں ہے درست کیا ہے ادر جے قلط کما جاسکتا ہے ، وہ قلط کیوں ہے ، ب تجزید کرنایا فیصلہ دینانہ جارا منصب ہے نداس تحریریس اس کا مقصد۔

مصنف سیده و دادالسکا کیدنی نے استے تضاوات سے کام لیاہے کہ معلوم

شادی کرلی ہواور ناکام رہی ہویا کی سے حص کی ہواور نامرادر ہی ہواور اسی صدے نے اس پر ایک کاری شرب لگائی ہو۔ علادہ بریں اگرچہ رابعہ آزاد ہو گئی تھی لیکن اپنے آپ کو ایک آزاد کردہ کنیز ہی مجھتی رہی۔ جس طرح عرب کے آزاد کردہ بمیشہ اسیخ آپ کو آزاد کردہ غلام ہی سبجھے رہے۔ یہ بات قرین عقل اور معقول معلوم ہوتی ہے۔ آزاد شدگان کا مسئلہ اہل عرب میں خاص اہمیت رکھتا تھا۔ خصوصاً ہوا میہ کے دور میں جو عربیت داصالت کو بہت ا بمیت دیتے تھے اور جن کی سیاست حسب و نسب پر بنی تھی۔ وہ جمادو نتوحات سب چیزول میں اینے ہی آپ کو حفد ار شجھتے تھے۔ آزاد شدگان کو انہوں نے اس منتم کا کوئی من نہ دیا تھا جس کی وجہ ہے لوگ نگ دل تھے۔اس لئے پکھ الی مشکلات پیدا ہو گئی تھیں جن کے حل کرنے لئے فقہاء کا پیپ بھر ناپرااور ا کے امامول نے ان پر بہت ی کتابی لکھیں۔ او هر جدید قدیم ادباء اور مور مین نے بھی مید مسئلہ موضوع صف منایا۔ کیونکہ نن و فکر اور اوب کو آزاد شد گان سے ایک خاص علاقہ رہاہے۔ان میں سے پچھ ایسے شعر اءادر ادباء پیدا ہوئے جو خاص عربدل سے سبقت لے گئے۔ وہ ان سے تدبیر اور تقریر و تحریر اور کمال فن میں بہت آ کے نکل گئے۔ مگر غلامی سے آزادی یانے کاخیال ان کے ولول كو مكدر كئير متا تقااوريه نفساتي عقده كمي طرح ند كل سكتا تقا\_"

"موسكتا ہے كيونكم ميرے ياس اس كے متعلق ولاكل بين كه رابعه كسي نحوست و تکہت میں مبتلار ہی ہو 'یاز ندگی کے کسی میدان میں ناکام رہی ہوبااے کوئی خاص حادث پیش آیا ہو مگر ہم یقینا ہے نہیں کہ سکتے کہ وہ کیا تھا۔ ممکن ہے کہ ميه زېد د تقشف اس کامتيجه بهو جو ايک د م آتش نشال بپاژکي طرح پيهي پژالور اس كى زندگى كى بالكل بدل كرركم ديا۔اس لئے دہ اچانك زاہدوں كے كردہ ميں شریک ہوگئ اور دنیوی طمطراق سے منہ سوڑ کر مجالس ذکر دوعظ میں آنے عانے لگی۔ حالا نکہ ابھی توجوان تھی۔ تاریخ میں کمی الی تارک الدیما عور ت

### وصال

ایک مدت تک او گول کوراه حن کی روش شاہر اه پرگامز ن کر نے اور حن و صدالت کی راه پر چلتے رہنے کی تلفین کر نے والی رہ عظیم شخصیت حضرت رابعہ بھر کی رحتہ اللہ علیما پر آخر کاروہ وقت بھی آئی گیاجو ہر ایک وی روح پر آتا ہے۔

یہ 185ھ کی ایک ساعت بھی کہ آپ بستر علالت پر آرام فرما تھیں۔ بھر ہ کے چند نیک ول لوگ آپ کی عیادت کرنے کی غرض سے آپ کے پاس پیٹے ہوئے جند نیک ول لوگ آپ کی عیادت کرنے کی غرض سے آپ کے پاس پیٹے ہوئے اور ملا کا کے لئے جگہ چھوڑ دیں۔ آپ کے حکم پر سب لوگ اٹھ کر باہر لکل اور ملا کا کے لئے جگہ چھوڑ دیں۔ آپ کے حکم پر سب لوگ اٹھ کر باہر لکل اور ملا کا کے لئے جگہ چھوڑ دیں۔ آپ کے دیر تک اندر سے گفتگو کرنے کی آوازیں آبی رہیں۔ اس کے بعد بحد آوازیں آبادہ ہو گئے۔

اقی رہیں۔ اس کے بعد بحد آوازیں آبادہ ہو گئیں تو لوگ اندر واض ہو گئے۔

ویکھا کہ اللہ کی عبادت گرازی ہی میکی و بھلائی کی جسم صورت، فرشتہ صفت کا جہادہ ، فرشتہ صفت کا جہادہ ، فراچی تھی۔ آپ نے 185ھ میں بھر ہ تی دھال فرمایا اور بھر ہ تی بیاس کو وقتی کیا گیا۔

ہو تاہے اس کا اپناؤی من صاف نہیں اور وہ تاریخ کو بی نہیں سیرت راہد کو مسخ
کرنے کا لا شعوری ارادہ کے ہوئے تھی۔ ابتد ایس وہ خود بیان کرتی ہے کہ ایک
دن رابعہ اپنے آقاکا مود اسلف لینے بازار گئی تو کوئی ید کردار محض پری نہیت سے
اس کی طرف پر حا۔ وہ گھر کی طرف بھا گی مگر بھر ہ کی او پچی نچی محیوں میں
کھا گئے ہوئے کر پڑی اور اس کا ایک باز و ٹوٹ گیا۔ اس نے اسی طرح دن تھر
اپنے دنیاوی آقاکی غد مت کی اور درات کو جب آقائے وہ جمال سے حضور نماز
کے لئے کھڑی ہوئی تو ہوں عاجری اور اکسار سے دعاکر نے گئی۔

"پروروگار! میراماتھ ٹوٹ گیا ہے۔ میں طلای اور ورو و کرب میں جتلا موں اور الن مصیبتوں کو جھیلنے کے لئے تیار مولیاء کیکن مجھے تو یہ ہتاوے کہ تو مجھ سے راضی ہے۔۔۔۔؟

اے خدال میرے لئے توریس تیری رضا مندی کافی ہے۔" یہ دعار قم الکرنے کے بعد معتفد خود لکھتی ہے۔

"غم انسان کے دل کو ضرور متاثر کرتا ہے گر زاہد شکوہ و شکایت نہیں کرتے۔ یکی حال رابعہ کا تھا۔ کیونکہ عابد و زاہد لوگ ایک وسیع و نیامیں رہتے ہیں، جمال بڑے بڑے حوادث چھوٹے معلوم ہوتے ہیں اور رہنج و غم بے و قعت دکھائی دیتے ہیں۔

ان تضادات اور زالیدہ کاری ہے کی اندازہ ہوتا ہے کہ مصنفہ خود کسی فضیاتی عاد ہے کہ مصنفہ خود کسی فضیاتی عاد ہے ہیں جتلا ہے یا خود کسی ایسے تجربے ہے گزر چک ہے جس کے بعد وہ ہر عورت کو چاہے وہ "مقدس عورت" بی کیوں نہ ہو، اس آئے میں دیکنا چاہتی ہے۔ قرآن عکیم کی اس آئے مبارکہ کا شاید ایسے ہی موقع محل پر حوالہ دیا حاسکا ہے۔

"اے بی (علی ان لوگول سے کمہ دیں کہ اللہ نتالی کو بادر کھواور ا نا فلول کو چھوڑ دو کہ دوا پی بک بک میں کھیلتے رہیں۔"

آپ نے جواب دیا۔ ومعيدت ترا مجردريافت كياب ''کیانمی چیز کو تمهار ادل چاہتاہے؟' فرمایا\_" بإل مغفرت كو!"

مالک بن دینار نے سوال کیا کہ کیاد نیا کی بھی سمی چیز کی خواہش ہے۔

ووتنمیں برس سے تازہ تھجور کھانے کو جی جاہتا ہے۔ مگر اب تک نہیں کھائی، مالک بن وینار سوچ میں پڑگئے کہ اب جب سے چند گھڑی کی مہمان ہیں، ا تنی جلدی تازہ تھجوریں کمال ہے اور کیے لائی جاعتی ہیں ؟ ابھی سے خیال آیا ہی تھاکہ ایک پر ندہ اڑتا ہو آآیا اور ایک تھجور قریب ڈال گیا۔ مالک بن دینار نے فور أ وہ تھجور حضر بت رابعہ کی خدمت میں پیش کی ،انسوں نے یو حجما۔

"كمال\_\_آئى ہے۔"

مالک من دینار لے بور اواقعہ بیان کر دیا۔ حضرت رابعة ميرس كر فرمان لكيل-

وونہیں معلوم کہ یہ بر ندہ یہ تھجور تمل کے باغ سے لے آیا ہے۔ اس حالت میں اس تھجور کا کھانامناسب مہیں ہے۔اب تو میں اسپے اللہ کے پاس پہنچے کر ہی تھجور کھاڈک گی۔"

اس کے بعد آپ نے کہا۔

ور مجھے اسلیے مکان میں اللہ واحد کے ساتھ اکبلا کر دو۔ راستہ کشادہ کر دو۔ كونكه موت قريب آئي ہے۔"

لوگ بہت مغموم ہوئے اور مجبور اُ اشین نشا چھوڑ ویا۔ اتے میں مکان کے دروازے کی طرف ہے آواز آئی۔

محبت کابیہ ابشار آٹھای مرس تک جاری رہا۔ حضرت رابعہ بصری 185ھ میں اس طرح و نیاے رخصت ہو کیں جیسے باد سیم کاکوئی جھو تکا تیزی ہے گزر جائے۔ و قات سے تھوڑی دیر میل بھر و کے پچھ لوگ عیادت کے لئے حاضر ہوئے۔ حضرت دابعہ بصر می ؓ نے انہیں دیکھ کر فرمایا۔ "فرشتول کے لئےراستہ چھوڑدو۔"

لوگ باہر مطلے گئے توآپ نے بستر سے اٹھ کر در واز ہد کر دیا۔ پکھ دیر تك بات كرنے كى آوازيں آتى رہيں۔ پھر جب خاموشى چھاگئى تو لوگول نے در دازه کھولا۔ حضرت رابعہ بھر گ د نیاسے رخصت ہو چکی تھیں۔ لوگوں نے الشكبار آ تھول سے ويكھا۔ محبت كا نغمہ سريدى خاموش ہو چكا تھا مگر اس كاسوز اللول كوآج بھى اسى شدت سے محسوس ہو تاہے۔

آلیک اور بھی روایت ہے کہ حضرت رابعہ عدوریہ بصریبہ رحمتہ اللہ علیما کا انقال 185ھ میں ہوا۔ مگر بعض مور خمین 180ھ بھی درج کرتے ہیں۔ وفات کے دانت دو بہت علیل ہو گئی تھیں۔ کسی کے سوال کرنے پر فرمایا۔

"افسوس - جویساری مجھے ہے۔ اس کاعلاج کوئی طبیب نہیں کر سکتا۔اس کی دوا تو دیدار خدا ہے جو رہے تکلیف پر داشت کر رہی ہوں تو صرف اس امید پر كه آخرت مين مقصود كويالول\_"

" میں درتی ہول کہیں آخری گھڑی غیب سے بیر آداز بلتد نہ ہو جائے کہ رابعہ بھارے سامنے کھڑی ہونے کے قابل مہیں۔

جب مالک حقیقی کاملاواآیا تو وه بهت علیل تھیں۔ کچھ کمروری اور مسلسل عبادت اور ریاضت کی منتکن- حضرت مالک بن دینار عیادت کو آئے اور

''راہے ممہیں اس و نیامیں کس چیز نے سب سے زیادہ تکلیف دی۔''

سيرت دليعه بهمري

## ارشادات رابعه بصري

الم حضرت رابعة اندر بیشی تھیں کہ خاد مدنے آکر کھا کہ فی فی باہر فکاو، کیا ہے۔ ایس کے بہار آر ہی ہے۔ آپ نے فرمایا باہر صنعت ہے اور اندر صافع بیس اس کے مشاہدہ میں مشغول جول۔

عور تول کی قضیلت کے مناصف میں فرمایا کہ آگر ان میں کوئی نبی شیس جوئی تو کسی عورت نے خدائی کا وعویٰ بھی نہیں کیا۔ اس کے علادہ اغیاء ، ادلیاء ، صدیق ان ہی کی گود میں پرورش پانے اور بڑے ہوئے ہیں۔

🖈 💎 معرفت کا کھل خدا کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ 🖔

آب بیرد عاکیا کرتی تھیں یا اللہ میر اجو حصہ و نیامیں ہوتا ہے اسپند شمنوں کو دے کو دے دستوں کو دے دستوں کو دے د بیجئے اور جو میر احصہ آخرت میں ہووہ اپنے ودستوں کو دے د بیجئے اور میرے داسطے توآپ کافی ہیں ، سجان اللہ

یانی میں چلنا مجھلی کا کام ہے ، ہزامیں اڑنا تھی کا ، کر امت ان دونوں سے باہر ہے۔ باہر ہے۔ یابھا النفس المقطمینی و آرجعی الی ربك رضیة مرضیة و ترجه رخت کی طرف ترجه دار المان دالی دوج تو تو تواید بروردگار کے جوار رحمت کی طرف بحل اس طرح که توال سے خوش ادر دہ تجھ سے خوش بید آواز من کر لوگوں نے مكان كا در دازہ كھولا۔ تو رابعہ بھر گئ عاشق التى اللي الله مطلوب سے جامی تحص ان کے ممان کا در دازہ كولاء تو رابعہ بھر گئ عاشق التى اللي الله مطلوب سے جامی تحص ان کے قریب بى ایک اللی پر ان كا كفن لاكا بوا تھا عجو اللہ تا كی اربا۔

حضرت العبركولفره مين دفن كرديا كيا\_

پہر مور تعین نے غلط فئمی کی بدیاد پر ان کی قبر بیت المقدس کے قرب و جوار اور د مشق کے تحرب بیل بتائی ہے۔ مگر امر واقعہ بیر ہے کہ بیر دونوں قبریں علی النز تیب رابعہ بدویہ اور رابعہ شامیہ کی تھیں جو حضرت رابعہ بصری کے بعد کے زمانے میں آئیں اور کافی پر بیز گار اور صالح خوا تین تھیں۔

برت رايد بصري

کرتا ہے۔ اگر توجیت میں صادق ہے تو اسپے رب کی اطاعت بھی کر۔ محبت کرنے والاا ہے محبوب کی اطاعت ضرور کرتا ہے۔ محبت ازلی اور الدی ہے۔

دل کو قابد میں رکھنا اور اختیار ہونے پر ناجائز خواہشوں کوروکنا مرداگل ہے۔

公公公公公

ا جب بنده نعمت پر شکر ادا کر تا ہے اور مصیب پر بھی شکر کر تا ہے تواللہ اسے مجل شانہ بندہ ہے واللہ اسے مقاللہ ا

الله جل شانہ جب کسی کو توبہ کی تو نیق دینے ہیں تو انسان توبہ کرتا ہے ۔ ادر پھر قبول بھی فرما تا ہے۔

کے جب سے بیں نے الیی ذات (اللہ) کو جوہاد جود گناہ کے روزی بیمہ تہیں ا کر تالور اپنے عاشقول کو بے آب د دانہ زندہ رکھتا ہے ، پہچان لیا ہے ، غیر خداسے امیدر کھنی جھوڑ دیں ہے۔

میں اس بات سے ڈرتی ہول کہ مرنے کے وقت اللہ تعالیٰ ہے نہ کہ دست اللہ تعالیٰ ہے نہ کہ دسے کہ تو جماری درگاہ کے لاکق نہیں۔

تعرب العدال المحصر معلوم تنين كه ميرى موت ايمان ير ہوگيا كفر پر (2) المحصر معلوم تنين كه ميرى موت ايمان ير ہوگيا كفر پر (2) ميرانامه اعمال قيامت كے دن داہنے المحصر ميں ہوگايا كيں ہاتھ شار (3) بيته تنين قيامت شان داہنی طرف جنت ميں جائے والی جماعت كے ساتھ رہوں گيايا كيں طرف دوز خ ميں جانے دالی جماعت ہيں۔ كے ساتھ رہوں گيايا كيں طرف دوز خ ميں جانے دالی جماعت ہيں۔ مجھے تواب كي اميداس وقت ہوتی ہے جب اپنے نيك اعمال د عبادات كو محصر المعمال كرتی ہوں۔ كيونكه اس وقت مير المعمال محمل الله كے فضل پر محمل الله كے فضل پر المعمال كرتی ہوں۔ كيونكه اس وقت مير المعمال محمل الله كے فضل پر المعمال كرتی ہوں۔ كيونكه اس وقت مير المعمال محمل الله كے فضل پر المعمال كرتی ہوں۔

اللہ سے قناعت پیند دل مانگو ، پیر بہت بردی نعمت ہے۔

الا محود بينى كى توبرايك دوسرى توبدكى مخاج ب

اگردوزخ اور جنت نه مون تو کیا خدااس لا کق شیس که اس کی پرستش کی عاضه

ا اگر تم دنیاسے فارغ ہو تو دنیا کی بھلائی بر ان کی تنہیں پر واشیں ہو سکتی۔ اس کی تافر مانی بھی کا دعوید ارہے اور اس کی نافر مانی بھی